





Waris e Uloom e Alahazrat, Nabirah e Hujjat ul Islam, Janasheen e Mufti e Azam Hind, Jigar Gosha e Mufassir e Azam Hind, Shaikh ul Islam Wal Muslimeen, Qazi ul Quzzat, Taj ush Shariah Mufti

### Muhammad Akhtar Raza Khan

Qadiri Azhari Rahmatullahi Alihi

Or Khaanwada e Alahazrat k Deegar Ulama e Kiram Ki Tasneefat Or Hayaat o Khidmaat k Mutaluah k Liyae Visit Karen.

To discover about writings, services and relical life of the sacred heir of Imam Ahmed Raza, the grandson of Hujut-ul-Islam, the successor of Grand Mufti of India, his Holiness, Tajush-Shariah, Mufti

### Muhammd Akhter Raza Khan

Qadri Azhari Rahmatullahi Alihi the Chief Islamic Justice of India, and other Scholars and Imams of golden Razavi ancestry, visit



#### www.muftiakhtarrazakhan.com

















نام كتاب: مزارات إولياءاور توسل

نام مصنف بيرطريقت علامه سيد شاه تراب الحق قادرى الجيلاني

مرتب: الجيئر مافظ محر آصف قادري

پروف ریزنگ: انجینئر حافظ محمد عارف قادری

معادنین: کنور فرحان (لا بهور)، محدافضل قادری (فیصل آباد)

محمه عمر ان قادری (اسلام آباد)، محمد کیس قادری (کراچی)

طباعت دوئم: شعبان المعظم ۲۲ ۱۴ه/ا كوبر ۲۰۰۱ء

ناشر: برم رضا (ملق کملاد) المسلم يلفيرسورائي زيم الله مجد کھالاد کراچی (پکتال)

بديد: عطيه منانب: برم رضا (حلقه كارادر)

☆

숬

المسلم ويلفئيرسوسائتي كراجي

مکتبنهٔ افکارِ اسلامی، جامع مبجد کنز الایمان، آئی ٹن دن، اسلام آباد مصلح الدین لا ئبر بری، میمن مسجد مصلح الدین گار ڈن کراچی

الدین لا تبریری، میمن مجد مسلح الدین گار ؤن کرا چ
 حفیه یاک پبلی کیشنز، نز دہسم اللہ مجد کھار ادر ، کراچی

🖈 🔻 مکتبه ر ضویهِ ، گاڑی کھانة ، آرام باغ ، کراچی

🖈 💎 جامعه قادر بير ضويه ، سر گودهاروژ ، مصطفی آباد ، فيصل آباد

مكتبه قادريه ، نزد سستا هو نل ، دا تادربار ، لا مور

قادرىيە پىلىشرز كارابھائى كريم جى رودىنياآبادكراچى

www.muftiakhtarrazakhan.com

| رست  | فہ |                                 | 4    | مزارات اولياء اور توسل                 |
|------|----|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحه |    | عنوانات                         | صفحه | عنوانات                                |
| 96   |    | قبريس سے كلام كرنا              | 76   | امام سبیو طی رحمةالله علیه کی گواہی    |
| 97   |    | اولیاء موت کے بعد زندہ          | 76   | اعلى حضرت رمةالله عليه كاواقعه         |
| 97   |    | هرمحب المحاقبر مين زنده         | 77   | حيات انبياءاور محدثثن كرام             |
| 98   |    | صالحه كاجنازه پڑھنے ہے مخش      | 77   | امام ايو بحر احمد يتهقى رحمة الله عليه |
| 99   |    | باب بشتم: مزارات پر حاضری       | 78   | امام تقى الدين سبكى رحمة الشطيه        |
| 99   | V  | ا شعارُ الله                    | 78   | امام احمر قسطلاني رئمة الشعليه         |
| 101  | 1  | مز ارات کی تعظیم                | 78   | امام جلاآل الدين سيوطى رحمة الله عليه  |
| 103  |    | مزارات اولياء پر حاضري          | 79   | شيخ عبدالحق محدث د ہلوی رمیاللہ        |
| 107  | ÍÍ | باب منم : آداب مزارات           | 79   | أمام احمد رضامحدث بريلوي رحمه الله     |
| 107  |    | 1- يخته قبر بنانا               | 80   | باب ششم : حياتِ شهداءومومنين           |
| 108  |    | 2- قبر پر عمارت منانا           | 80   | حيات برزخي                             |
| 111  |    | 3- مزارات کے قریب ماجد          | 82   | ساعِ موتی پر اعتراض کاجواب             |
| 113  |    | 4- مزارير جيادر يرهانا          | 84   | مومن ارواح کی شان                      |
| 114  |    | 5- مزار پر پھول ڈالنا           | 88   | حيات شداء                              |
| 116  |    | 6- مزار پر پراغ جلانا           | 91   | بعد شهاوت صحانی کی وصیت                |
| 118  |    | 7- تجده تغظیمی اور مز ار کابوسه | 92   | اب ہفتم :حیاتِ اولیاء بعد ازوصال       |
| 119  |    | 8- عور تول كا قبور پر جانا      | 92   | حيات اولياء كرام                       |
| 120  |    | 9- مزار پر کھانا کھلانا         | 93   | بیسویں صدی کا بمان افروزوا قعہ         |
| 122  |    | 10- اعرا سِ اولياء كرام         | 95   | ايمان افروز واقعات                     |
| 125  | ·  | د عوتِ فکرو عمل                 | 95   | تابعی نے موت کے بعد کلام کیا           |
| 127  |    | باب دہم: اولیاءے استعانت        | 96   | ایک تابعی موت کے بعد ہنے               |

| نبرست |     | صفح عنوانات                         |      | مزارات اولياء اور توسل                |
|-------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| صفحه  |     | عنوانات                             | صفحه | عنوانات ،                             |
| 148   | 、   | 14-غريب نوازر مدالله كاتصرف         | 127  |                                       |
| 148   | _   | 15- واتائبخ خش مراله كاتصر فه       | 129  | إِيَّاكَ نُسْتُعِيُن                  |
| 149   |     | بين كواكب وكه                       | 130  | استعانت بعدازوصال                     |
| 155   |     | نظر آتے ہیں کھ                      | 132  | استعانت ،اولیاء کی کرامت              |
| 159   | عیں | باب دواز د ہم : مزارات کی بر        | 135  | باب يازد بم : تصر فاتِ اولياء         |
| 159   |     | ارباب بھير ت کي گواهي               | 135  | تصر فات، قر آن کی روشنی میں           |
| 161   | إار | _حضر ت الوالوب من الله عنه كامز     | 136  | تصر فات، حدیث کی روشنی میں            |
| 162   | زار | ارحفرست أمّ حرام منى الدعناكام      | 138  | اکابر اولیاء کے تصرفات                |
| 162   | 1   | ٣- امام لع حنيفه رورالله كامز ار    | 138  | 1- حضرت على د مني الله عند كاتصر ف    |
| 163   |     | ۴_امام شافعی رجه اند کامز ار        | 139  | 2-حيدرِ كراروغوث پاك كاتفر ف          |
| 164   | ر   | ۵_امام احمد بن حنبل رمه الله کامز ا | 140  | 3- حضرت على مني الله عنه كالتصرف      |
| 164   |     | ٢- امام موى كاظم رحدالله كامزار     | 141  | 4-غوث اعظم رمني الثدعنه كالقرف        |
| 165   |     | ۷ _ امام على رضار حرالله كامز ار    | 141  | 5- خواجه منتيار كاكي رحه الله كالقر ف |
| 165   |     | ۸_معروف کرخی رمه اند کامزار         | 142  | 6-ام المومنين رمني الدعنا كاتصرف      |
| 166   |     | ۹_امام مخاری در اند کامز ار         | 143  | 7-غوث اعظم وخواجه نقشبند كاتضرف       |
| 166   | -   | • اله العباس قاسم رمه الله كامز ار  | 144  | 8-خواجه بنتيار كاكي رمرالله كالقرف    |
| 167   |     | اله شیخ جزولی , مدالله کامز ار      | 145  | 9-امام این حنبل رمنی الله عنه کا تصرف |
| 168   |     |                                     | 1    | 10-معروف كرخي ريدالله كالقرف          |
| 169   |     |                                     |      | 11- شس الدين درانه كاتفرف             |
| 172   |     |                                     |      | 12- مش الدين ديراه كاتصرف             |
| 175   |     | ح نب آخر                            | 147  | 13- فيخ سعدى رمدالله كاتقرف           |

### ييش لفظ

### لَئُنَ الِعسريا الله والصلوة والدلاك اللبُكَ يا رموال الله

اسلام دین فطرت ہے۔ سرکارِ دوعالم عظیمی انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے جو دین لائے دہ نہ صرف انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر جہت میں راہنما ہے بلحہ دہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی کماحقہ شعور اور آگی عطاکر تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے انقال کے بعد اس کا تعلق اسکے لواحقین سے بالکل منقطع نہیں ہو جا تابلحہ اس کے صد قاتِ جاریہ اور اسکی اولاد کی نیکیوں کا تواب تو اسے ماتی ہی علادہ ازیں جو مسلمان اسکے لیے مالی دبدنی عبادات کا ایصالِ ثواب کرتے ہیں ان سے بھی دہ نفع یا تا ہے۔

ہم اپنے والدین اور ویگر عزیز وا قارب کو انتقال کے بعد فراموش نہ کر دیں،
اس لیے آقاو مولی عظیم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم انگی قبروں کی زیارت کے لیے جایا
کریں اور انکے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔اللہ تعالیٰ کے خلیل اہر اہیم میں اللہ تعالیٰ کے خلیل اہر اہیم میں اللہ تعالیٰ کے خلیل اہر اہیم میں اللہ نے یہ دعافر مائی، ''اے ہمارے رب جھے مخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مملمانوں کو جس ون حساب ہوگا''۔(اہر اھیم :۱۲)

اگر غور و فکر کریں تو یمی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مر حومین سے نبیت قائم رہنی چاہیے ای لیے ہمیں زیادتِ قبور اور ایسالِ ثواب کی تلقین کی گئی۔ ہمیں قبر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا کیونکہ ہر قبر کوصاحبِ قبر کے جسم سے نبیت ہے۔ "نبیت" کوئی معمولی چیز نہیں ہے باتھ یہ ایک ایسی عظیم الشان حقیقت ہے جس کا انکار ممکن

نہیں۔ قرآن کریم نے بار ہا نسبتوں کی عظمتیں بیان فرما کیں ہیں:-

🚓 پھروں سے مے ہوئے گھر تو دنیا میں ہیشمار ہیں لیکن جس گھر کو ابلند تعالیٰ کے

نبیول نے بنایادہ ہر کتوں والاہے اور اسکا حج فرض ہے۔ (ال عمر الن: ۹۲)

کے پہاڑیاں تودنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں لیکن جن بہاڑیوں کی نبست اللہ تعالی کے نیک بہاڑیوں کی نبست اللہ تعالی کی نیک بعدی حضرت ہاجرہ علیه الله سے ہو گئی انہیں اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں قرار دیکرائے در میان سعی کرنے کا تھم دیا۔ (البقرة: ۱۵۸)

الم پھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ پھر جس پر کھڑے ہو کر اہر اہیم ملہ المان کے خانۂ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ آ کیے پاؤل مبارک لگ جانے کے باعث اتنا مقدس و معظم ہو گیا کہ رب کریم نے اسے نماز کی جگہ بنانے کا تھم دیااور اے اپنی کھلی نشانیوں میں ہے ایک نشانی قرار دیا۔ (البقرة: ۱۲۵، ال عمر ان: ۹۷)

 شیدنا موسیٰ دہارون طیہاالدام کا لباس مبارک اور استعال کی چیزیں ایک صندوق میں تھیں۔ جس جنگ میں سیدینی اسر ائیل کے ساتھ ہو تا، اسکی برکت ہے وہ فتح ماتے۔اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائے۔ (البقرۃ: ۲۴۸)

پ میں توسب لوگ ہی پہنتے ہیں لیکن وہ قیص جوسیدنا پوسف ملہ اللام کے جمم مبارک سے لگی ،اسکی پر کمت سے بے نور آئکھیں روشن ہو گئیں۔ (پوسف: ۹۳)

الم اللہ توسب برابر ہیں لیکن جن دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے محبوب، مدول سے موجائے ہیں۔ (ابر اہیم: ۵)

الم و جائے وہ ''لیام اللہ'' قرار پاتے ہیں اور محترم و مکرم ہوجائے ہیں۔ (ابر اہیم: ۵)

الم و نیا میں روز اند پیشمار جانور ذرح ہوتے ہیں لیکن وہ جانور جو راہِ خدا میں اسکے علم سے قربان کیے جاتے ہیں، قرآن انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ (الحج: ۳۸)

خلاصہ بیہ ہے کہ جس شے کواور جس ہتی کواللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے، اسکا ادب واحترام ہم پر لازم ہے۔ ارشا دِباری تعالیٰ ہے، "اور جواللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے توبید دلوں کی پر ہیزگاری ہے ہے"۔(الحج: ۳۲، کنزالایمان) قطیم کا قان کہ بمن صرف اللہ بھالی ہونیاں سے بیٹ میں کھنے واللہ جستیدا یاد، حزوں کی تعظیم کا

قرآن کریم نه صرف الله تعالی سے نسبت رکھنے والی ہستیوں اور چیزوں کی تعظیم کا عظم دیتا ہے باعد وہ ایسی عظیم نسبت والی چیزوں اور ہستیوں کی بے او بی سے بازر ہنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ الله تعالی نے حضرت صالح علیہ اللام کی او نمٹنی کو ناقة الله قرار دیکر اسکی ہے ادبی سے بازر ہنے کا حکم دیا گر قوم ِ ثمود نے اسکی پرواہ نہ کی۔ ارشاد ہوا، "تو انہوں نے اے جھٹلایا پھر ناقہ کی کو چیس کا ہے دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کروہ بسستی پر ابر کردی "۔ (الشمس : ۱۲)

غور فرمائے کہ جب اللہ تعالی کے نزدیک اپنے محبوب بدے سے نبت رکھنے والی او نٹنی کی اتنی عظمت ہے تواسکے انبیاء واولیاء کرام کس قدر وجاہت وعظمت والے ہو نگے ؟اس کیے ربِ ذوالجلال کا فرمانِ عالیشان ہے، "جس نے میرے ولی سے عداوت کی اسکے خلاف میر ااعلانِ جنگ ہے"۔ (مخاری)

صحیح بخاری جلد سوم میں مروی ہے کہ "حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ عن خار جیول کو تمام مخلوق میں بدترین مخلوق سیحقے تھے کیونکہ جو آیتیں ہوں اور مشرکول کے متعلق نازل ہو کیں، خارجی انہیں مسلمانوں پر چیاں کرتے تھے"۔ دورِ جدید کے مفسر اور تفییر بالرائے کے علمبر دار مودودی صاحب نے اپنی تفییر میں جاجا یمی فریضہ انجام دیا ہے کہ وہ مشرکوں سے متعلق آیات سنی مسلمانوں پر چیاں کرتے ہیں اور جمال ہوں کاذکر ہے وہاں انبیاء واولیاء مراد لیتے ہیں۔ ادبیاناللہ عالی ا

ار شادِباری تعالیٰ ہوا، ''اور اللہ کے سواجن کو پوجتے ہیں دہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلحہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ وہ مر دے ہیں زندہ نہیں ، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے ''۔ (الخل: ۲۱،۲۰)

وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، "بیہ الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ یمال خاص طور پر جن بیاد فی معبود وں کی تردید کی جارہی ہے وہ فرشتے یا جن یاشیاطین یا لکڑی پھر کی مور تیاں نہیں بلحہ اصحابِ قبور ہیں اسلیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر "اموات غیر احیاء" کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پھر کی مور تیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت (موت کے بعد زندگی) کا کوئی سوال نہیں ہے اسلیے معاملہ میں بعث بعد الموت (موت کے بعد زندگی) کا کوئی سوال نہیں ہے اسلیے "مایشعر ون لیان یعنون" کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔

اب لا محالہ اس آیت میں "الذین یدعون من دون الله" سے مرادوہ انبیاء ،اولیاء ، اولیاء ، مداء ، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین داتا ، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز ، گئج بخش اور نه معلوم کیا کیا قرار دیکر اپنی حاجت روائی کے لئے پکار ناشروع کر دیتے ہیں "۔ (تفہیم القر آن ج ۲ ص ۵۳۳ ۵)

یہ محض رائے سے کی گئی غلط تفییر ہے جس کی ردھے تمام سنی مسلمان مشرک قرار پاتے ہیں داب جلیل القدر مفسرین کرام کی نفاسیر ملاحظہ فرمائیں۔

سیدالمفرین حفرت عبدالله بن عباس ری الدعما فرماتے ہیں، "یمال مت مراد ہیں جو کوئی چز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلعہ وہ خود منائے اور تراشے جاتے ہیں، دہ بے جان ہیں زندہ نہیں۔وہ کا فرجانتے ہی نہیں کہ ہم کب قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کب حساب ہوگا"۔(تفییر تنویر المقیاس زیر آیت ھازا)

امام رازی رمدالله (م ۲۰۲ه) کے نزدیک بھی ان آیات میں "من دون الله" ہے مرادیت ہیں۔ جن الفاظ کی بنایر مودودی صاحب نے بول کو خارج از بحث کرنے کی سعیٔ نامراد کی ہے ، انکی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں ، "مایشعر ون میں جو ضمیر ہدہ بول کی طرف لوٹ رہی ہے بعنی الن بول کو معلوم نہیں لیکن بیعثون کی ضمیر میں دواحمال ہیں۔ ایک سے کہ بیہ صمیر مت یو جنے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے لیعنی بدہت نہیں جانتے کہ انہیں اوجنے والے کب زندہ کیے جائیں گے۔اس سے مشر کول کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تہمارے معبود توبیہ بھی جانتے پھروہ عبادت کے مستحق کیونکر ہو سکتے ہیں۔دوسر ااحمال سے ہے کہ سے ضمیر ہوں کی طرف لوٹ ر ہی ہے بینی ان بیوں کو توبیہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب زندہ کیا جائے گا۔اس پر دلیل بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس منی الشاعنانے فرمایاء اللہ تعالیٰ بول کو زندہ کرے گا ، انہیں روحیں عطا کی جائیں گی ، انکے ساتھ شیاطین بھی ہو نگے اور انہیں جنم میں جانے کا تھم دیا جائے گا۔ (تفییر کبیر زیرِ آیت هذا) اسكى تائيداس آيت سے بھى ہوتى ہے جس ميں مشركوں سے فرمايا كيا، "بيشك تم اور جو کچھ اللہ کے سواتم یو جتے ہو، سب جہنم کے ایند ھن ہو''\_(الانبیاء: ۹۸) امام قرطبتی رمدالله (م ۲۲۸ هه) فرماتے ہیں، "لیعنی جن معبودوں کاذکر کیا جارہا ہے ان سے مرادمت ہیں جن میں روح شیں اور نہ ہی وہ دیج سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر کی موریتاں ہیں۔ تم انکی عبادت کیوں کرتے ہو حالانکہ تم ان سے افضل ہو کیونکہ ممين توزندگي حاصل ہے اور وہ حيات سے محروم بين "۔ (الجامع لاحكام القرآن) تفسير جلالين ، تفسير مدارك التنزيل ، تفسير روح المعاني ، تفسير ابن كثيراور تفسير

روح البیان میں بھی یدعون کی تفسیر یعبدون سے کی گئی ہے اور من دون اللہ سے ہت مراد لیے ہیں۔ان تمام معترومتند تفاسیر سے بیبات ثابت ہو گئی کہ ان آیات کی تفسیر میں بیوں کی نفی کر ناادرا تکی ہجائے انبیاء داولیاء مر ادلینا قطعا غلط ہے۔ پھر ستم بالائے ستم ہیہ کہ اہلِ سنت کو محبوبانِ خدا کے مزارات پر جانے کی وجہ ہے مشرك اور قبريرست سمجهنا كيابيه خارجيول كي علامت نهيں؟ الحمد لله ! الل سنت کسی نی یا دلی کو الله تعالیٰ کاشریک نهیں سمجھتے اور نہ ہی انہیں معبود سمجھ کر پکارتے ہیں۔اللہ کے محبوب بندے اسکی عطاہے غوث ، داتا ، مدد گار اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ارشادِ رہانی ہے، "بیٹک تمهارے مدد گار الله اور اسکار سول اور وہ مسلمان ہیں جو نمازير صے اور زكوة ديتے بيں اور ركوع كرتے بيں "\_(المائدہ: ۵۵) اس آیت ہے معلوم ہواکہ رسول کر یم عظیم اور اولیاء کرام کی مدد، مشکل کشائی اور فرمادری، غیر خدای مدد نهیں بلحہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کی ایک صورت ہے۔ مختارِ كُل ختم الرُسل ﷺ كالرشاد ہے ، "الله عطا فرما تا ہے ادر میں اسكی نعمتیں تقسیم كرتابول"\_(يخارى،مسلم)

ای کیے صحابہ کرام آقاد مولی عظیمہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کیا کرتے اور انکی مشکل کشائی کی جاتی۔ حضور عظیمہ سے توسل واستعانت کے لیے "یا محمد عظیم " پیار کا ما جہ ایک نابینا صحافی سے جس حدیث میں فدکور ہے وہ ترفدی، نسائی، حاکم، این ماجہ، ایک نابینا صحافی سے جس حدیث میں فدکور ہے۔ خارجی فکر کے علمبر دار، طبر انی کے حوالوں سے اس کتاب میں بھی منقول ہے۔ خارجی فکر کے علمبر دار، نور محمد کارخانہ تجارت کتب اور مطبع مجمدانی سے طبع شدہ جامع ترفدی میں یہ محدید تو موجود ہے مگراس میں سے "یا محمد علیمی سے "اس محمد علیمی سے تو موجود ہے مگراس میں سے "یا محمد علیمی سے تا محمد علیمی سے تو موجود ہے مگراس میں سے "یا محمد علیمی سے اللہ کے تیں۔ کیا

احادیث میں یہ تحریف خودشارع بنے کی جسارت نہیں ؟العاذبالله تعالی حضرت این عمر رمنی الد عنماے روایت ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے بھن بعدے ایسے ہیں جن کو اس نے لوگوں کی حاجت روائی کا منصب عطا فرمایا ہے۔لوگ اپنی حاجت روائی کے لیےان کی طرف رجوع کرتے ہیں"۔ (الجامع الصغیرج اص ۹۳) اسكى شرح ميں محدث عبدالرؤف منادى رحمالله فرماتے ہيں،"الله تعالى نے انہيں ا پنی مخلوق میں اپنانائب بیایا ہے اور انکو دینی دو نیادی خزانے بیایا ہے تاکہ وہ یہ خزانے محاجوں ير صرف كريں" \_ (فيض القديرج ٢ص ٢ ٢ ٢) المهد (عقائد علمائے ویوہد) میں ہے، "مشائح کی روحانیت سے استفادہ اور ایکے سینوں اور قبر دں سے باطنی فیوض کا پہنچنا ،میٹک صحیح ہے''۔ (ص ۱۸)عاجی امداد اللہ نے فرمایا،ایک جولاہامیرے حضرت کامرید تھا۔اس نے مزادیر محتاجی کا گلہ کیا تو اے علم ہوا، تہمیں ہمارے مزارے دو آنے ملا کریں گے۔وہ جھے ملا تواس نے کہا، مجھے مقرر ہ د ظیفہ قبر کے یا ٹینتی ہے روز ملاکر تاہے "۔ (سوان کے میانجیوص ۷۹) اگر علاء دیوبند اینے"بزر گول" ہے باطنی بلحہ مالی فیوض پہنچنے کے بھی قائل ہیں تو ا نہیں اتحادِ امت کی خاطر اولیاء کے نصر فات اور مزارات کے فیوض وبر کات بھی

وسیلہ ہوگی۔رب کر بم اس کتاب کو مقبولِ عام منائے اور حضرت شاہ صاحب مقدالله کو بہترین جزاعطا فرمائے۔ آمین بحرمة سیدالمرسلین ﷺ

مدق دل سے سلیم کر لینے جامیں۔ پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری

الجيلانی داميه کام القدسه کی ميه کتاب انشاء الله المل حق وانصاف کی ہدايت واستقامت کا

مجر آصف قادري غفر له دلوالدبيه

# مزارات اوليا، اور توسل 13 مزارات اوليا، اور توسل . بم (لام الرجم الرحم

باباول: زيارتِ قبور

زیار تِ قبور ، قرآن کی روشنی میں :

الله تبارك و تعالى كا إر شاد ہے ، "اور ان ميں ہے كسى كى ميت ير بھى نماز نہ ير هنااور نهاس کی قبریر کھڑے ہونا، بے شک (دہ)اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور فسق ( كفر ) بي ميس مر كئے "\_ (التوبہ: ٨٣، كنزالا يمان)

تر اس آیت سے ثابت ہواکہ مومن کی نماز جنازہ پر طنی چاھیے کیونکہ کافرومنافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ای طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کی زیارت کرنی چاھیے کیونکہ اس آیت میں کافرو منافق کی قبر پر جانے ہے منع فرمادنیا گیاہے۔

زيارتِ قبور ،احاديث کي روشني مين :

1- آقاد مولی عظی کاار شادے، "میں نے تہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبرول کی زیارت کیا کرو کیونکه یه دنیاسے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کرتی بين"\_(اين ماجه، مشكوة باب زيارة القيور)

ت ابتدائے اسلام میں نبی کریم عظم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کیونکہ لوگ نے نے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لیے خدشہ تھا کہ مت پرستی کے عادی ہونے کے باعث وہ قبر پرستی نہ شروع کر دیں۔جبان کے دلوں میں اسلام اور اسلامی طور طریقے رائخ ہو گئے تو آپ ﷺ نے قبروں کی زیار*ت کرنے* کی اجازت عطافر مادی\_

حن پر گامز ن ہوجاتا ہے۔

2- خضورِ اکرم ﷺ کا ایک اور ارشادگرامی ہے، "قبرول کی زیارت کیا کرو کیونکہ
یہ موت یاد دلاتی ہیں"۔ (مسلم، مشکوۃ باب زیارۃ القبور)

ﷺ قبرول کی زیارت کابرا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی موت یاد آتی ہے جس سے
آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر ائیول کو چھوڑ کر نیکیول کی طرف راغب ہونے

گٹا ہے۔اگر فکر آخرت کے ساتھ باربار قبرول کی زیارت کی جائے تو یقینا اس کے
انرات انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ دنیا ہے بے رغبت ہو کرراو

3- رسولِ معظم علی نے فرمایا، "میں نے زیارت قبورے منع کیا تھااب تم قبروں کی زیارت کیا کرد کیونکہ بیدول کونرم کرتی ہیں اور آئکھوں میں آنسولاتی ہیں"۔

(شرح الصدور ص ۲۸، کوالہ حاکم)

4- نورِ مجسم علیہ کاار شاد ہے ، "میں نے تنہیں زیارت قبور سے منع فرمایا تھااب انکی زیارت کیا کرد کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کاذر بعیہ ہیں "۔(ایصاً)

☆ إن احاديثِ مباركہ سے زيارتِ قبوركى ايك حكمت توبيہ معلوم ہوئى كہ اس سے موت كى ياد اور آخرت كى فكر نصيب ہوتى ہے اور قبولِ حق كے ليے دل فرم ہو جاتے ہيں نيزيہ عبرت ونصیحت حاصل كرنے كامؤ ثرذر بعد ہے۔

ا زیارتِ قبور کی دوسر می حکمت احادیثِ کریمه میں بیدبیان ہونگ ہے کہ زائر سے میت کوسکون ملتا ہے۔ میت کوسکون ملتا ہے۔

5- حضرت عائشہ رسی اللہ عندا فرماتی ہیں کہ آقاد مولی ﷺ نے فرمایا، "جب کوئی اللہ مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے

تو قبر والے کواس سے سکون و آرام ملتاہے اور اِس شخص کے اٹھ کر جانے تک ہی کیفیت رہتی ہے ''۔ (حیات الموات ص ٤ ۴، کوالہ این الی الدنیا)

2- حضرت عمروبن عاص رض الدعد نے حالت بزع میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضاللہ عند سے فرمایا، "جب جھے دفن کر چکو تو میری قبر پر آہتہ آہتہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے باس اتن دیر ٹھھر تا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذرج کر کے اسکا گوشت مقتم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے سکون و آرام حاصل کروں اور جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہے "۔

(صحح مسلم، مشكوة باب د فن الميت)

الله نیارت قبور کی تیسری حکمت بیہ کہ میت کو زائرین کے ایصال تواب سے نفع پنچاہے۔

7- آقائے دو جمال ﷺ نے فرمایا، "قبر میں میت کی ڈویتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی فریادی کی طرح ہوتی ہوئے فریادی کی منتظر ہتی ہے پھر طرح ہوتی ہواتی ہے اور اپنے جاتی ہے تو یہ دعااہے دنیااور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ زندوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب بہاڑوں کی مانند عطا فرما تا ہے ہے شک مردوں کے لیے زندوں کا تخذہ دعائے مغفرت ہے۔

(مشكوة بابالاستغفار دالتوبة)

8- حضورِ اکرم علی کارشاد ہے، "اپنے مردول پر سورہ کی پڑھو"۔

(ابو داؤد ،ائن ماجه ، مشكوة كتاب البخائز)

علماء فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث مطلق ہے خواہ نزع کے وقت سورہ کیں سنائیں یا

و فات کے بعد۔ دونول صور تیں اس حدیث کے تحت آتی ہیں۔

ام احمد بن حنبل رض الد عن فرماتے ہیں ، "جب تم قبر ستان جاؤ تو سورۃ الفاتح ، سورۃ الاخلاص ، سورۃ الفاق اور سورۃ الناس پڑھ کر تواب قبر والوں کو پنچاؤ کیونکہ انہیں تواب پنچاہے ۔۔۔۔۔۔ جب انصارِ مدینہ ہیں ہے کوئی شخص فوت ہوجاتا تو وہ اسکی قبر پر جاکر قرآن پاک تلاوت کرتے تھے "۔ (مر قاۃ شرح مشکوۃ جہ مص ۸۱)

9- رسولِ کر یم عظاہ نے فرمایا، "جس نے قبر ستان جاکر سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ افکا شر پڑھ کر یہ کہا ، "جو میں نے تلاوت کی ہے اسکا ثواب میں اخلاص اور سورہ الکا شر پڑھ کر یہ کہا ، "جو میں نے تلاوت کی ہے اسکا ثواب میں قراب بنچائے گا)بارگا واللی میں اسکی شفاعت کریں گے "۔ (ایصنا)

امام نودی رہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد اول میں فرماتے ہیں ، "میت کو تمام عبادات کا امام نودی رہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد اول میں فرماتے ہیں ، "میت کو تمام عبادات کا امام نودی رہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد اول میں فرماتے ہیں ، "میت کو تمام عبادات کا امام نودی رہ اللہ تواب بنتی ہے خواہ نماز ہویاروزہ ، تلاد ہے قرآن ہویا اسکے علاوہ کوئی اور عبادت "۔

🖈 زیارتِ قبور کی چوتھی حکمت ہے کہ زائر کوالم قبور کو سلام کرنے کا تواب ماتا

ہے اور قبر والے بھی اسکے سلام کاجواب دیتے ہیں۔ 10- نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ کے قبر ستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا،

الستَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ يَعُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَانتُمْ سَلَفُنَا

وَ نَحُنُ بِاأَلاَثُرِ

"اے قروالو! تم پر سلام ہو۔اللہ تعالی ہماری اور تمماری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے گزر کے اور ہم تممارے بعد آنے والے ہیں"۔

(ترندى، مشكوة باب زيارة القبور)

11- سر کارِ دوعالم علی کی ارشاد ہے، "جب کوئی مسلمان کسی قبر والے کو سلام کرتاہے تو وہ اسکاجواب دیتاہے اور اگر وہ اسے دنیا میں بہچانتا تھا تو اب بھی وہ قبر والا اسے بہچان لیتاہے "۔ (یہ تی فی شعب الایمان ، این الی الدنیا)
ایک اور حدیث میں ہے بھی آیاہے کہ قبر ستان کے مُر دول کی تعداد کے برابر فرشتے ایک اور حدیث میں ہے جی ۔ (مرقاقباب زیارة القبور) گویاز ائر کو اہلی قبور اور اتن ہی تعداد میں فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ فوائد :

زمارت قبور کے فوائد:

🖈 اس ہے موت یاد آتی ہےادر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے قبولِ حق کے لیےدل زم ہوجاتے ہیں۔ 🏠 یه عبرت دنشیحت حاصل کرنے کامؤ ثر ذریعہ ہے۔ 🏠 زائرے میت کو سکون د آرام ملتاہے۔ ہے زائز کے ایصال تواب ہے میت کو نفع ہو تا ہے۔ 🏠 زائر کوایل قبور کوسلام کرنے کا اجر ملتا ہے۔ 🖈 الل قبورادرای قدر فرشتے سلام کاجواب دیتے ہیں۔ ایسال ثواب کے لیے تلاوتِ قرآن پر کثیر اجرو ثواب ملتاہے۔ ایسال تواب کرنے والے زائر کے لیے اہل قبور شفاعت کریں گے۔ پس خلاصہ بیہ ہے کہ زیارت قبور سنت سے ثابت ہے، اس سے قبر والول کو بھی فائدہ پنتچاہے اور زیارت کرنے والے بھی نفع پاتے ہیں۔ 

## باب دوم: روضهٔ رسول عظیم بر حاضری

روضهٔ انور پر حاضری ، قر آن کی روشنی میں :

ار شادِ باری تعالی ہے، "اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب (علیہ فلکہ کریں تو اے محبوب (علیہ فلکہ تہمارے حضور حاضر ہوں بھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی انکی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مهربان یائیں"۔

(النساء : ۶۳، کنزالایمان)

اس آیت کریمہ میں مغفرت کے حصول کے لیے تین امور بیان ہوئے ہیں۔ ا۔ آقاد مولی ﷺ کی ہار گاہ میں حاضری دی جائے۔

۲۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔

٣- رسولِ كريم عليه بهي شفاعت فرما ئيں۔

جب سے نتیوں باتیں پوری ہو جائیں گی تواللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔

مغفرت کی پہلی شرط "جَاؤُك" بیعنی مصطفے کر یم سی کے دربارِ گھر بار میں حاضری ہے۔ علماء فرماتے ہیں ،اگر کوئی مغفرت چاہے تو اسے چاہیے کہ روضۂ اقدس پر حاضری دے۔اگر دہاں جسمانی حاضری ممکن نہ ہو تو آقا کر یم سی کے طرف توجہ کرے اور انکی خدمت اقدس میں درودو سلام کا ہدیہ بھی کر ایکے وسیلے سے دعاما نگے کیونکہ یہ آقاو مولی عیافے کی بارگاہ میں دروانی حاضری ہے۔

بعض کم فہم یہ کتے ہیں کہ اس آیت کا تھم صرف حضور ﷺ کی حیات ِ ظاہری کے لیے ہی مخصوص تھا جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ عمومِ الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد

آیاتِ قرآنی خاص مواقع پر مخصوص افراد کے حوالے سے نازل ہوئیں اسکے باوجود صحابہ کرام اور تابعین عظام نے ان آیاتِ قرآنی کے عموم الفاظ کو جمت بنایا۔ای طرح ند کورہ آیت کریمہ کا تھم بھی عام ہے۔

مفسرین اوراً مُنہ کرام نے اس آیت کے عموم میں سرکارِ دوعالم علیہ کی ظاہری حیات اور حیات بعد ازوصال دونوں کو شامل کیا ہے، اس لیے اسے مستحب فرمایا ہے کہ جو بھی روضۂ اقدس پر حاضر ہووہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالی سے مغفرت مائے کے وکد کہ آتا و مولی علیہ وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی گنگار امت کے لیے مغفرت طلب فرماتے ہیں۔

غیب بتانے والے آقاومولی علیہ کا بیہ فرمانِ عالیشان اہام احمد بن عمر و بزار رہمۃ الله عبد (من اللہ عن معود رض اللہ عن معود رض اللہ عن معود رض اللہ عن معود رض اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا،

"میری ذندگی تمهارے حق میں بہتر ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہیں احکام سناتا ہوں اور میر اوصال بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے ۔ میں تمہارے اجھے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے بے مغفرت کی دعاکیا کروں گا"۔ تمہارے بے مغفرت کی دعاکیا کروں گا"۔

(البداييد النهايه ج٥ص٥٦)

نبی کریم علی کی حیات بعد از وصال پر تفصیلی گفتگو آئندہ صفحات میں کی جائے گ اس طرح روضۂ اقدس سے توسل کے متعلق صحابہ کرام اور تابعین عظام رحم اللہ ندال کے واقعات ''توسل'' کے تحت تحریر کیے جائیں گے۔ روضهٔ انور پر حاضری ،احادیث کی روشنی میں:

شخ عبدالحق محدث وہلوی رہة اللہ عليہ (م: ۵۲ اله) روضة اقدس پر حاضری کے متعلق فرماتے ہیں، "احادیث سے زیارتِ قبور کے بارے میں سنت ہونا ثابت ہے چونکہ سیدالا نبیاء علی کا مزار اقدس "سیدالقبور" ہے اسلیے اس کی زیارت بالا تفاق بہترین سنت اور مؤکد ترین متحبات میں سے ہے۔ بعض علائے کرام اسکے وجوب کے قائل ہیں "۔ (جذب القلوب ص۲۲۴)

صد رُ الشر بعیہ علامہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ الشعبہ فرماتے ہیں:"زیار تِ اقد س واجب کے قریب ہے"۔(بھارِ شریعت ج احصہ ششم ص ۱۳۹)

روضۂ رسول علیہ کی زیارت سے متعلق متعدد احادیث کریمہ امام تقی الدین سکی رسراللہ (م: ۲۵۷ھ) نے "شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام " میں ،علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رساللہ (م: ۹۱۱ ھ) نے "وفاء الوفا" اور شخ عبد الحق محدث دہلوی رساللہ نے "جذب القلوب الی دیار الحبوب" میں تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔

ا۔ "جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی"۔ (دار قطنی ، پہنتی ، ابن خزیمہ)

۲۔ "جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لیے میری شفاعت الذم ہو گئ"۔ (دار قطنی ، براز)

۳- "جوزائراس طرح آیا کہ میری زیارت کے سواکوئی اور چیز نہ لائی تواسکا مجھ پر
 حق ہے کہ میں قیامت میں اسکی شفاعت کروں"۔ (طبر انی فی الکبیر)

سم۔ "جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا"۔ (ائن عدی فی الکامل)

۵۔ "جس نے مدینہ منورہ آ کر میری زیارت کی، میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا"۔ (سنن دار قطنی ، پہنی)

۲- "جس نے میری حیات ظاہری کے بعد جج کیااور پھر میری زیادت کی گویااس
 نے میری حیات ظاہری میں میری زیادت کی"۔ (دار قطنی ، یہ قی، مشکوة)

2۔ "جوسفر کر کے میری زیارت کو آیا،وہ قیامت میں میر اپڑوی ہوگا اور جومدینہ میں قیام کے دوران یہال کی مشکلات پر صبر کرے گا،میں قیامت میں اس کاشفیع اور گواہ ہول گا"۔(یہتی،مشکلوة)

۸۔ "جس نے ج کیا پھر میری معجد آ کر میری زیادت کی اسکے لیے دو مقبول ج کلھود ہے گئے "۔ (مندالفر دوس)

9۔ "جس نے میری زیارت کاارادہ کیااور پھر میری زیارت کو آیا، وہ قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا"۔ (ابو جعفر عقیلی)

•ا۔ "جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویاس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی"۔ (طبر انی فی الصغیر والاوسط، مجمع الزوا کد)

### حاضری کے آداب:

امام مالک رسی الله عند فرماتے میں ، یہ کمنا مکر وہ ہے کہ ہم نے حضور عظیم کی قبر مبارک کی نیارت کی بلتحہ بارگاہ خیر الانام میں حاضری دینے والول کو یہ کمنا چاہیے کہ "ہم فی نیارت کی نیارت کی "۔ (جیسا کہ حدیث نمبر ۲ اور حدیث نمبر ۱۰ میں

فرمانِ عالیشان موجودہے)

اسکی تشریح میں علاء فرماتے ہیں، آقائے دوجمال ﷺ کے ادبواحرام کا تقاضایہ ہے کہ وہاں حاضری کوبارگاہ نبوی میں حاضری کما جائے کیونکہ زائر اس مقدس ذات کرامی ﷺ کیبارگاہ میں حاضرہے جواہے دیکھتے ہیں،اسکا کلام سنتے ہیں،اسکے سلام کاجواب دیتے ہیں اور اسے خوب جانتے ہیچانتے ہیں۔

زیارت کے وقت مندر جہ ذیل آداب کاخیال ر کھناچاہیے۔ میں مان میں مندر جہ ذیل آداب کاخیال ر کھناچاہیے۔

اللہ عاضری کے وقت خالص زیار تِ اقد س کی نیت کریں یہائٹک کہ مجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ کی نیت بھی شریک نہ کریں۔

ا رائے بھر درودوسلام کی کثرت کریں اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے، ذوق و شوق زیادہ ہو تاجائے۔

جب حرم مدینہ نظر آئے تو بہتر یہ ہے کہ پیدل ہوجا کیں، سر جھکائے آئکھیں
 نیجی کیے درودوسلام کی کثرت کریں اور ہوسکے تو نظے پاؤل چلیں۔

ن ﷺ حاضری سے قبل تمام ضروریات سے جلد فارغ ہو جائیں تاکہ یو تت حاضری دل ایکے خیال میں نہ الجھے۔ مسواک اور وضو کریں اور عنسل کر سکیں تو بہتر ہے۔ پھر بہترین سفید کیڑے بہتیں ،سرمہ اور خو شبو بھی لگائیں۔

کے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر دور کعت تحیۃ المسجد اور پھر دور کعت ادائے شکر کے لیے پڑھیں کہ رب کریم نے اپنے حدیب لبیب عظافہ کے در اقد س پر پنچادیا۔
پر پنچادیا۔

ا الله كان زبان الم تھ ياؤل ول سب خيال غير سے ياك كر كے خثوع وخضوع

کے ساتھ بارگاہ اقدس کی طرف چلیں۔ کمالِ ادب میں ڈویے ہوئے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے کا نیچ، گناہوں کی ندامت سے پینہ پینہ ہوتے حضور پر نور بیٹ کے عفوہ کرم کی امید رکھتے، حضور بیٹ کے پاؤں مبارک کی سمت سے لیخی باب بقیع سے مواجہ اقدس میں حاضر ہوں۔ چونکہ حضور اکرم بیٹ مزار پُر انوار میں رُوبقبلہ جلوہ فرما ہیں اس لیے اس سمت سے حاضر ہو گے تو حضور سیٹ کی نگاہ بیکس بناہ تمہاری طرف ہوگی اور یہ بات تمہارے لیے دونوں جمال میں کافی ہے۔

اسے سامنے کم از کم چارہاتھ کے فاصلے پر قبلہ کو پیٹے اور مزار پُر انوار کو منہ کر کے مقابل ایک چاندی کی کیل گی ہوئی ہے اسکے سامنے کم از کم چارہاتھ کے فاصلے پر قبلہ کو پیٹے اور مزار پُر انوار کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پھر نمایت اوب و خثوع ہے آقاو مولی میں سلام عرض کریں اور اگر کسی نے بارگاہ نبوی میں سلام عرض کریں۔ پھر اپنے لیے، عرض کرنے کو کما ہے تو اسکی طرف ہے بھی سلام عرض کریں۔ پھر اپنے لیے، اپنے دالدین، اولاد، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے حضور عظیمیں۔

اَسْتُلُكَ الشُّنَّفَاعَةَ يَا رَسنُولَ اللَّهِ عَيْضًا

"ميرے آ قاعي ايس آپ سے شفاعت كاطلبگار ہوں"۔

کم پھراپنے دائیں طرف ایک ہاتھ ہٹ کر حضرت سیدنا صدیتِ اکبررش اللہ یہ کہ خدمت میں سلام عرض کریں پھر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت میں سلام عرض کریں۔ پھر بالشت بھر بائیں سیدنا فاروق اغظم رش اللہ عدکی خدمت میں سلام عرض کریں۔ پھر بالشت بھر بائیں

طرف ہٹ کر سیدنا ابو بحر و عمر رہی الد عنما کے در میان کھڑے ہو کر دونوں پر سلام عرض کریں اور شفاعت کی در خواست کریں۔

چر دوبارہ سر کارِ دوعالم ﷺ کے چمرہ اقدی کے سامنے کھڑے ہو کر درود
 وسلام عرض کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔

(بهادِ شریعت حصه ششم، ملخصاً)

﴿ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رمة الدیله نے آدابِ زیادت میں بیہ بھی تحریر فرمایا، "خبر دار! جالی شریف کو بوسه دینے پاہاتھ لگانے سے پچو که بیه خلاف ادب ہے بلعمہ چارہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ"۔ (انو رُالبشارة)

حضرت انس رسی اللہ عد جب بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوتے تو ایسے انہاک سے مؤدب کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کو شبہ ہو جاتا ، کہ شاید وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ (کتاب الشفا جلد دوم) حضرت ابوب سختیانی رسی اللہ عد جب روضہ اقدس کے قریب بہنچ تو قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے منہ سر کارِ دوعالم عظیم کی طرف کرلیا اور زاد وقارروئے۔ (وفاء الوفاجرء ۲مس ۲۰۰)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رسی الشعنه حکومتی ذمه داریول کے باعث ملک شام میں مصروف ہوتے مگر با قاعد گی ہے ایک قاصد مدینه منوره بھیجتے تاکه وہ ان کی طرف ہے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے۔(کتاب الشفاجلد دوم) علامہ شماب الدین خفاجی رمہ الشعبہ (م ۲۹ ۱۰هه) فرماتے ہیں، ''اسلاف کا بیہ معمول مقاکہ وہ بارگاہ نبوی میں جانے والول کے ذریعے سلام کا تخذ بھیجا کرتے ''۔

(نسيم الرياض ج ١٣ ص ٥١٧)

رسول کریم عظی کے روضہ اقدس پر حاضری کی عظمت کا اندازہ حفزت کعب رض اللہ عند کے اس ارشاد سے بچیے کہ::

"روزاندستر ہزار فرشتے صحیروضہ اقد س پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام عرض کرتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو والیس چلے جاتے ہیں اور مزیدستر ہزار فرشتے حاضر ہوکر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یمال تک کہ جب حضور ﷺ روضہ انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ستر ہزار فرشتے بازو بھیلائے ہوئے آپ ﷺ کے ساتھ ہونے "۔ (مشکوۃ باب الکرامات)

اعلى حضرت امام احدر ضامحدث بريلوى رحة الدعليه فرمات ين،

ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بدگ ذلف ورُخ آٹھوں پہری ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اِسقدر کی ہے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک باربار عاصی پڑے رہیں تو صلا عمر بھر کی ہے

رِياضِ الجُنَّت:

آ قاد مولی ﷺ کاار شادِ گرای ہے، "میری قبرادر میرے منبری در میانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے"۔ (خاری مسلم)

حضور علیہ کی قبر مبارک حضرت عاکشہ رسی الد عندا کے حجرہ مبارک میں ہے۔ اس حجرہ مبارک میں ہے۔ اس حجرہ مبارک اور معیل مبارک و منبر شریف حجرہ مبارک و منبر شریف ہے ، انکی در میانی جگہ کو جنت کاباغ کما گیا۔ غور فرمائے کہ وہ کیا سبب ہے کہ جس کے باعث اس جگہ کو جنت کاباغ کما گیا۔

قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جس چیز کو حبیب کبریا

ﷺ سے نبیت ہو جائے وہ عظمت وہرکت والی بن جاتی ہے۔ آثارِ نبوی ﷺ سے توسل کے عنوان کے تحت ہم اسبارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اوسل کے عنوان کے تحت ہم اسبارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اِرشا دباری تعالیٰ ہوا،

لاَ أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ "جَهِاس شرك فتم" (البلد: ١) رب كريم في شركه كي فتم كيون ارشاد فرمائي؟

کیااس لیے کہ یمان خانہ کعبہ ہے؟ نہیں۔کیااس لیے کہ یمان چاہ زمزم ہے؟ نہیں۔ کیااس لیے کہ یمال صفادمروہ ہیں؟ نہیں۔ کیااس لیے کہ یمان مقام ابراہیم ہے؟ نہیں۔کیااس لیے کہ یمان قجر اسود ہے؟ نہیں۔

اگرچہ بیہ تمام جگہیں محبوبان خدا ہے نسبت رکھنے کے باعث عظمت وہر کت والی ہیں لیکن رب کریم نے شہر مکہ کی قشم اس لیے ارشاد فرمائی کہ:

أنُتَ حِل"بِهٰذَا الْبَلَدِ

"كه اے محبوب تم اس شرييں تشريف فرما ہو"\_ (البلد: ٢)

اعلى حضرت امام احدر ضامحدث بريلوي رحة الذيليه فرمات بين،

کھائی قرآل نے خاکب گزر کی فتم اُس کھٹ یا کی حرمت یہ لاکھوں سلام

گویاسر کارِدوعالم عظی مکہ مکرمہ کی سر زمین پر چلتے رہے توآپ کے مبارک قد مول سے لگنے کے باعث رب کر یم نے مکہ مکرمہ کی قتم ارشاد فرمائی۔

جب آقا کریم عظی نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپکے پاؤل مبارک چومنے کے باحث یہ سرزمین یثرب سے مدینہ طیبہ بن گئ۔

جب آپ ﷺ نے معجد نبوئی کی تغییر میں دست مبارک لگایادر اسے اپنے قدم مبارک چوٹے کاشر ف خشا تو وہاں ایک نماز کا ثواب بچاس ہزار نمازوں کے برابر قرار پایا۔ای طرح آقاد مولی ﷺ اپنے حجرہ مبارک سے نگلتے اور مصل شریف پر نماز پڑھاتے پھر حجرہ مبارک تشریف لے آتے اور روزانہ متعدد بار حجرہ مبارک سے محبد شریف آتے جاتے۔

غور کریں تو یمی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری زمین میں صرف یمی وہ مقام ہے جس پر سر کار دوعالم ﷺ سب سے زیادہ چلے ہیں۔ گویا میہ خطہ باربار آقائے دو جمال ﷺ کے فقد م چو متار ہااور"ریاض الجنت" بن گیا۔

اس طرف روضه کا نور اُس ست منبر کی بهار چ میں جنت کی پیاری بیاری کیاری واہ واہ

یمی وجہ ہے کہ علائے محققین کے نزدیک قبر اطهر اور زمین کاوہ حصہ جو سر کار دوعالم علی اللہ علی اللہ علیہ و عرش و کری ہے علیہ افتدال کی اللہ علیہ افتدال ہے۔ علامہ علاوالدین رہے اللہ بار محمد اللہ اللہ بین رہے اللہ بار محمد اللہ اللہ بین رہے اللہ بار محمد اللہ بین میں ،

"زمین کاجو حصہ حضور علیہ کے اعضائے شریفہ سے متصل ہے وہ مطلقاً تمام کا ننات سے افضل ہے۔ یمال تک کہ کعبہ سے اور کری سے اور رحمٰن سے عرش سے بھی افضل ہے "۔(در مخار علی ہامش الردج ۲ ص ۳۵۲)

# باب سوم: صالحین کی بر تمتیں

محبوبان خداکے آستانے:

ہے قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ عبداللام کالرشاد مذکورہے،"اوراس (اللہ) نے مجھے بارکت کیاخواہ میں کہیں بھی ہوں"۔(مریم: ۳۱)

لیعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب، عدے زمین کے اوپر موجود ہوں یادصال فرما چکے ہوں وہ برکت والے ہوتے ہیں۔

ک سورہ آلِ عمر ال میں ہے کہ حضرت ذکریا علیہ اللام جب حضرت مریم علیہ الله کے پاس آتے تو دہال ہے موسم کے تازہ کھل پاتے۔ال پر الله تعالیٰ کا خاص فضل و کرم دیکھ کرآپ نے انکے پاس میٹے کی دعا فرمائی۔

ار شادِباری تعالی ہے، "یمال پکاراز کریانے اپنے رب کو ، یو لالے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے دے متھری اولاد ، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے "۔

(آلِ عمر ان : ۸ ۴، کنز الایمان)

ائلی دعا فورا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حضرت کیجیٰ بلہ اللام کی بعداللام کی بعد اللام کی بعد اللام کی بعد ہوا کہ دلی کے پاس دعاما نگنانبی کی سنت ہوارہ دو مازیادہ قبول ہوتی ہے خواہ زندہ دلی کے پاس دعاکر سے باان کی قبروں کے پاس دعاکر سے بان کی قبروں کے باس دعاکر سے بان کی قبروں کے باس ہوتا کی بات کی قبروں کے باس ہوتا کی بات کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے بات کی بات کی

 نے کمی عالم سے بوچھا،اب کیا کروں؟اس عالم نے کہا، تم فلال جگہ چلے جاؤوہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔وہ شخص روانہ ہوالیکن اسے راستے میں موت آگئی۔اسکے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مفر تھے۔

اللہ تعالیٰ نے نیکوں والی بستی کو تھم دیا کہ اس شخص کے قریب ہوجا۔ اور دونوں دوسری بستی سے کہا، اس سے دور ہوجا۔ پھر فرشتوں کو تھم دیا اب ان دونوں جگہوں سے فاصلے کی پیائش کرو۔ وہ جس جگہ کے زیادہ قریب ہوگا سکے مطابق اس کا نجام ہوگا۔ جب انہوں نے فاصلہ ناپا تودہ صالحین کی بستی کے ایک بالشت زیادہ قریب تھااس بنا پراسے بخش دیا گیا۔ (بخاری مسلم)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ادلیاء اللہ کے آستانے اور مزارات رحمتوں اور بر کتوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ قبولِ توبہ اور حاجت روائی کے لیے ایکے آستانوں پر حاضری دینابالکل جائزہے۔

انبياء واولياء كير كتين:

حضرت عتبان بن مالک رض الله منے بارگاہ نبوی میں عرض کی ، یار سول الله علیہ کو نماذکی جگه بنالوں۔ آقاد مولی علیہ الله الله علیہ کی طرف اشارہ کیا تو حضور علیہ نے مسلم کس جگه نماذ پڑھوں ؟ انہوں نے ایک جگه کی طرف اشارہ کیا تو حضور علیہ نے وہاں نماذادافرمائی۔ (بخاری، مسلم) الم قسطلانی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں، "اس سے شامت ہواکہ جو چیز صالحین کے اجمام المام قسطلانی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں، "اس سے شامت ہواکہ جو چیز صالحین کے اجمام

ہے چھوجائے اس ہے برکت حاصل کرنی چاہے "۔

(ارشادالساري شرح يخاري ج اص ۳۸۱)

﴿ حضرت عبدالله بن عمر رسی الله عنه ، حضور اکرم علی کے منبر شریف پر بیشنے کی جگہ اپنے ہاتھ بھیرتے اور پھر اپنے چرب پر مل لیتے۔ محدث علی قاری رمة الله عند فرماتے ہیں ، صحابہ کرام کا بیہ معمول تھا کہ وہ مسجد نبوی میں آتے تو منبر رسول علی کے اس حصہ کوجور وضہ ءاقد س سے متصل ہے ، ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور قبلہ رخ ہوکر دُعا ئیں مانگا کرتے۔ (کتاب الثفا جلد دوم ، شرح شفا)

﴾ حضرت ابن معند رمن الشعند (تع تابعی) معجد نبوی کے صحن میں ایک خاص جگہ پر لیٹتے اور لوٹتے۔ کسی نے وجہ بع حجی تو فرمایا ،"میں نے خواب میں اس جگہ رسول کریم ﷺ کوریکھاہے"۔ (وفاء الوفاجز ثانی ص ۴۵۵)

﴿ امام تقی الدین سبکی رحة الله علیہ کے احوال میں بیاب معروف ہے کہ امام نووی رحمة الله علیہ اللہ علیہ اللہ نووی رحمة الله علیہ کے انتقال کے بعد جب اس دارُ الحدیث میں امام سبکی آئے تو فرمایا، "میں یمال ہر جگہ سجدہ کروں گا تاکہ میری پیٹانی اس جگہ لگ جائے جمال امام نووی کے قدم لگے ہوں"۔

غور فرما ہے جب امام نووی رمۃ اللہ لیے آثار ایسے باہر کت ہیں کہ امکہ حدیث النگے پاؤں گئے کی جگہ اپنی پیشانی ر کھنا ہر کت و سعادت کا باعث سجھتے ہیں توآقا و مولیٰ عَنْ اللّٰہِ کے آثار کس قدر باہر کت ہو نگے ؟

امام احد المقرى رمة الديليه (م اسم ۱۰هه) فرماتے ہيں، "بے شار ائمہ و مشائع کوديکھا کہ وہ حضور ﷺ کے تعلین شریف کے نقش مبارک سے تیرک حاصل کرتے اور اس ے شفا کے لئے توسل کرتے تھے۔ (فتح المتعال فی مدح النعال ص ۲۵۳)

خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بعدوں سے نبست اور تعلق رکھنے والی
چیزوں میں اتن ہر کت ہے تو وہ جگہیں کس قدربابر کت ہو نگی جمال وہ نیک بعد ہے
آرام فرما ہیں، معلوم ہوا کہ محبوبانِ خدا کے مزارات بھی پر کت والے ہوتے ہیں۔
سید نا یوسف علیہ اللام کے مزار کی برکت:

حضرت بوسف ملیہ اللام کے وصال کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا۔ ہر محلے کے لوگ سے چاہتے تناکہ وہ آپ سے کے لوگ سے چاہتے تناکہ وہ آپ سے مرکمت حاصل کر سکیں۔ برکت حاصل کر سکیں۔

حفرت عکر مدر نما اللہ نہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو دریا کے دائیں جانب دفن کیا گیا تو اس طرف کا علاقہ سر سبز ہو گیااور دوسری طرف ذین خشک رہی۔اس پر دوسری طرف و فن کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ہماری طرف و فن کیا جائے۔ چنانچہ انہیں دریا کے بائیں جانب دفن کیا گیا۔اب اس طرف کا علاقہ سر سبز و شاداب ہو گیااور دوسری طرف کا علاقہ خشک رہنے لگا۔اس پر لوگوں میں جھڑا ہو گیا۔ دونوں گیااور دوسری طرف کا علاقہ خشک رہنے لگا۔اس پر لوگوں میں جھڑا ہو گیا۔ دونوں طرف کے لوگ یہ چاہے۔ آخر کاریہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو سنگ مر مر کے صندوق میں لائا کر دریائے نیل کے اس مقام پر دفن کیا جائے جمال سے پانی مختلف علاقوں میں تقسیم ہو تا ہے تاکہ دریا کے مقام پر دفن کیا جائے جمال سے پانی مختلف علاقوں میں تقسیم ہو تا ہے تاکہ دریا کے بانی ہے سب لوگ کیسال ہر کت حاصل کر سکیں۔ چناچہ ایسا ہی کیا گیا۔اسطر حقام علاقوں کوآپ کی ہر کت سے خوشحالی و شادائی صاصل ہوگئی۔
تمام علاقوں کوآپ کی ہر کت سے خوشحالی و شادائی صاصل ہوگئی۔

ٹاہت ہوا کہ اُس دور میں بھی ایمان دالوں کا نہی عقیدہ تھا کہ جس طرح ظاہری حیات میں نبی سے بر کتیں حاصل کی جاتی ہیں اس طرح بعد وصال بھی نبی کے مزارِ اقدیں ہے بر کتیں حاصل ہوتی ہیں۔

صالحین کے قریب دفن ہونا:

اللہ تعالیٰ کے محبوب ہدوں کے قرب دجوار میں دفن ہونے کی تمنا کرنا محبوبانِ خدا کاطریقہ رہاہے۔

کے امام رازی رمة اللہ علیہ (م ٢٠١ه) فرماتے ہیں ، حضرت لیقوب علیہ اللاء نے وفات ہے قبل وصیت فرمائی کہ مجھے ملک شام میں اللہ تعالیٰ کے نجی اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ اللاء کے پہلو میں وفن کیا جائے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ایو سف علیہ اللاء آپ کا جسم مبارک لیکر مصر سے شام گئے اور وہال حضرت اسحاق علیہ اللاء کے قریب آپ کو وفن کیا۔ (تفسیر کبیر)

کے اسی طرح حضرت عمر رہی اللہ عنہ نے وصال سے قبل اپنے بیٹے سے فرمایا، تم حضرت عاکشہ رہی اللہ عنہ کے پاس جاکر میر اسلام کہواور اجازت مانگو کہ وہ مجھے میرے آقا کریم ﷺ اور میرے دوست صدیق اکبر رہی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیے جانے کی اجازت دے دیں۔

مصرت عائشہ رض اللہ عنانے فرمایا ، یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن آج میں عمر رض اللہ عند کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبد اللہ بن عمر رض اللہ عنائے واپس جاکر یہ خوشنجری سنائی تو حضرت عمر رض اللہ عنہ نے فرمایا ، میرے نزدیک اس آرام گاہ ہے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ (مخاری جلد اول کتاب البخائز) معلوم ہواکہ جیسے حضرت عمر فاروق رس الشعند آقاد مولی علی کے قریب دفن ہونا چاہتے کے قریب دفن ہونا چاہتے سے اس طرح حضرت عاکشہ رس الشعندا کی بھی کی خواہش تھی کہ انہیں حضور علیہ کے قریب دفن کیا جائے تاکہ انہیں محبوب کبریا علیہ کے قریب کی برکتیں حاصل ہوں۔

### بيت المقدس كيركتين:

کے رسول کر یم علی نے فرمایا، جب حضرت عزد اکیل ملیہ اللام دوح قبض کرنے کے لئے حضرت موں ملیہ اللام نے اللام نے اللام کے خدمت میں آئے تو موسی ملیہ اللام نے المنیں تھیٹر مار اجس ہے اکئی آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملک الموت واپس بارگا والمی میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، اللی الجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو پھر آنکھ عطافر مائی اور فرمایا ، جاؤاور میرے بندے سے کہو کہ وہ اپناہا تھ بیل کی پشت پر رکھے ، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں اسے سال اسکی عمر بردھادوں گا۔

جب ملک الموت نے یہ پیغام پنچایا تو موسیٰ ملہ اللام نے عرض کی ، اللی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت آجائے گا۔ تو آپ نے عرض کی ، جب موت آنی ہی ہے تو ابھی آجائے۔اے اللہ! مجھے بیت المقدس کی سر زمین پر ہنچادینا۔

( مخارى كتاب الجنائز ، مسلم باب فضائل موسىٰ )

اسكى شرح ميں امام نووى رمة الله عليه فرماتے ہيں، ''حضرت موسىٰ عليہ السلام نے بيت المقدس ميں دفن ہونے كى خواہش صرف اسليے كى كه وہ بيشمار انبياء كرام كامد فن ہونے كے باعث متبرك ہے ۔آپ كى دعااس بات كى واضح دليل ہے كہ الله تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قرب وجوار میں دفن ہونامتحب ہے"۔ (شرح صحیح مسلم)

ہم بیت المقدس کے باہر کت ہونے کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا،

دمسجد حرام سے مسجد اقصلی بعنی بیت المقدس تک جس کے گرداگر دہم نے بر کتیں

رکھی ہیں"۔ (بنی اسرائیل: ۱)

اس آیت کی تفسیر میں مولوی شبیر احمد عثانی دیوبعدی لکھتے ہیں، "روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مقام کتنے انبیاء اور رُسل کا مسکن ومد فن اور ان کے فیوض وانوار کا سر چشمہ رہاہے"۔ (موضح القرآن)

مولوی اشر فعلی دیوبندی نے بھی اس آیت کے تحت یک لکھاہے،" دین برکت سے کہ وہاں بختر ت انبیاء مدفون ہیں"۔(بیان القرآن)

یں قرآن کر یم سے ثابت ہواکہ انبیاء کرام کے مزارات پر کتول والے ہیں۔

ا قاد مولی علیہ کا فرمانِ عالیشان ہے، "جس سے ہوسکے دہ مدینے میں

مرے ،جوردیے میں مرے گامیں اس کی شفاعت کردں گا"۔ (ترفدی)
معلوم ہوا کہ حضور عظیہ کی برکت سے مدینہ منورہ میں موت آنا آتی سعادت و
برکت کا باعث ہوگیا کہ سرکارلبہ قرار عظیہ دہاں فوت ہونے والوں کو شفاعت کا
مژدہ کا جانفزا ساتے ہیں اور اس لیے حضرت عمر رسی الشاعة مدینہ منورہ میں موت
آنے کی دعاما نگا کرتے تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احدر ضامحدث بریلوی رمه الله بنے خوب فرمایا ، طیبہ میں مرکے مصندے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک سے شہر شفاعت نگر کی ہے

## تبركات صالحين كي بركت:

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نبت رکھنے والی چیزیں باعث پر کت و نجات ہوتی ہیں اور ان کے صدیے اور وسیلے سے مصبتیں دور ہوتی ہیں۔
ہیں۔

جلا بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھاجس میں حضرت موئی بالدام کا عمامہ عصا مبارک ، لباس مبارک اور تعلین شریف نیز حضرت ہارون بالدام کا عمامہ مبارک اور توریت کی تختیال تھیں۔ جس میدان جنگ میں وہ یہ صندوق لے کر جاتے تو انہیں وشمن پر فتح حاصل ہوتی اسلیے وہ اس صندوق کو" تابوت سکینہ" کئے لگے۔ ایک باروہ تابوت ان ہے کسی قوم نے چھین لیاس کی عدم موجودگی کی وجہ کے۔ ایک باروہ تابوت ان ہے کسی قوم نے چھین لیاس کی عدم موجودگی کی وجہ ہے۔ بنی اسرائیل کے حوصلے بست ہو گئے توان سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، تم جماد کے لئے تیار ہوجاؤتم اراصندوق فرشتے اٹھاکر لائیں گے اس اس بات کاذکر قرآن کریم میں یوں موجود ہے،

"اور اُن سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی باد شاہی کی نشانی بیہ کہ آئے تمارے پاس تابعت جس میں تمھارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ چی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی ، اٹھاتے لا کیں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں بردی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو"۔

(البقره: ۲۴۸، كنزالا يمان)

اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے آثار و تبر کات سے توسل اور حصول برکت ہونا ایمان والوں کے لیے نشانی

قرار دیا گیاہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت موگ دہارون طبہالدام کے آثار و تبر کات کو بنی اسر ائیل بار گاواللی میں وسلیہ بنایا کرتے تھے اور ان کی برکت سے فتح و نضرت یاتے تھے۔

الله تعالیٰ کے محبوب بندے عطائے المیٰ نے خود بھی اپنے بار کت ہونے کاعلم رکھتے ہیں۔ ہیں اسلیے دہ اپنی رکتیں دوسر دل کوعطا فرماتے ہیں۔

کے قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ الملام کی جدائی میں زیادہ رونے سے حضرت یحقوب ملیہ الملام کی بینائی جاتی رہی۔

جب حضرت یوسف ملیالهام کوید خبر ملی توانهول نے اپنا کرتا مبارک اتار کر اپنے کھا ئیول کو دیااور فرمایا، "میر اید کر تالیجا واور اسے میرے والد کے منہ پر ڈالو،الن کی بینائی لوٹ آئے گی"۔ (یوسف: ۹۳)

چنانچہ حضرت بوسف ملہ اللام کے جسم اقدس سے چھوجانے کی برکت سے وہ کرتا ایمابابر کت ہو گیا کہ اسے آنکھول پر لگانے سے حضرت لیقوب ملہ اللام کی بینائی لوٹ آئی۔(بوسف: ۹۲)

کے حضرت عبداللہ بن عمر بن الد عنما فرماتے ہیں کہ رسولِ معظم علیہ جب صحابہ کرام نے وہاں سے صحابہ کرام نے وہاں سے سے بنی لیااور اس سے آٹا گوندھ لیااس پررسول کر یم سی نے حکم دیا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلادو اور یمان سے جلدی نکلو کیونکہ یہ ایسی بسستی ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ "پھر آپ سی نے سے بانی لیس جس سے تھا۔ "پھر آپ سی نے سے ایسی کو حکم دیا کہ اس کنوئیں سے بانی لیس جس سے حضر سے صابح کے اور نئی پائی گی گئی "۔ (مسلم کتاب الز ہدوالر قاق)

ا نناعرصہ گزرنے کے باد جودوہ کنوال اب تک متبرک تھا۔ اسلیے حضور عظی نے اس کاپانی پی کربر کت حاصل کرنے کا تھم دیا۔ اس طرح قوم ثمود کی نحوست سے پخنے کے لیے دہاں سے جلدی نکلنے کا تھم دیا۔

اس سے معلوم ہواکہ جوشے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل کرلے ،وہ ہمیشہ کے لیے متبرک ہو جاتی ہے ،اور میہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے آثار و تبرکات سے برکت حاصل کرنار سول اللہ عظیمہ کی تعلیم اور صحابہ کرام عیم ار ندون کی سنت ہے ،اسے توسل بھی کہتے ہیں۔

چونکہ مزاراتِ اولیاء کرام کو فیوض وبر کات کے حصول کے لیےوسیلہ بنایا جاتا ہے اسلیے مزاراتِ اولیاء کے آداب اور فیوض وبر کات پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ وسیلہ کیاہے ؟

بررگانِ دین کی زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد ان سے توسل کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتاہے ؟

کیاغیر نی میعن اولیاء کرام سے توسل جائزہے؟

توسل کے حوالے سے اکابرین امت کا کیا طریقہ رہاہے؟

ان سوالوں کی روشنی میں ہم آئندہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

باب چهارم: وسیله کیاہے؟

وسيله اور توسل:

اہلِ لفت نے وسیلہ کی تجریف ہوں کی ہے، اَلُوسیٹِلَةُ مَا یَتَفَرَّبُ بِهِ اِلَی الْغَیْر۔(لسان العربْ الص ۷۲۵)

جس کے ذریعے کی دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے ،اسے "وسلہ" کہتے ہیں جبکہ کسی شے کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ بناتا" توسل" ہے۔ شر گا اصلاح میں توسل یہ ہے کہ "اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کسی الیم ہستی یا عمل یا شے کو ذریعہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو۔"

ار شادِ باری تعالی ہے، ''اے ایمان والو! الله سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو''۔(المائدہ: ۳۵ کنزالایمان)

اس آیت مقدسہ میں وسلہ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ صرف اعمال صالحہ کو وسلہ قرار دیتے ہیں حالا نکہ کوئی شخص ہر گزیہ نہیں جانتا کہ اس کے اعمال بارگا و اللی میں مقبول ہیں یا نہیں ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم سی کی بارگا و اللی میں مقبول ہونے میں کسی مومن کو شبہ نہیں ہوسکتا۔ توجب ان اعمال صالحہ کو جو کہ مخلوق ہیں اور جن کی مقبولیت مشکوک ہے، وسیلہ منایا جاسکتا ہے تو سب سے بہتر مخلوق، نبی کریم سی کی مقبولیت مشکوک ہے، وسیلہ منایا جاسکتا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول ہدے ہیں۔

معة المكرّمه كے مشہور محقق اور نامور عالم ڈاكٹر سيد محمد علوى مالكى مندالعالى اس آيت

کے تحت لکھتے ہیں ،

"اس آیت میں وسیلہ کالفظ صالح ہستیوں اور اعمالِ صالحہ دونوں کے لیے ہے۔ انبیاء وصالحین اور اولیاء کرام ہے انکی ظاہری زندگی میں توسل ہویا انکے وصال کے بعدیا شریعت کے مطابق انجام دیے گئے اعمالِ صالحہ سے توسل ہو، یہ دونوں طریقے نہ صرف جائز بلحہ مشروع ہیں۔

احادیث سے ثامت ہے کہ نبی کریم علیہ سے توسل آپ علیہ کی تخلیق سے پہلے، ولادت کے بعد میدانِ قیامت میں بلعہ ولادت کے بعد میدانِ قیامت میں بلعہ ہر دور میں کیا گیااور کیا جاتارہے گا"۔(مفاهیم یجب ان تصدحے)

تشریف آوری سے قبل توسل:

کے ساتھ جس ہتی کے نام کو ملایا ہے وہ یقیناً کچھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ارشاد ہوا، "تونے کی کما، پیشک وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں مجھے انکے وسلے سے پکارو میں تہمیں مخش دول گا۔اور اگر محمد عظیمی نہوتے تو میں تہمیں مجھی پیدانہ کرتا"۔

اس حدیث کو امام حاکم نے متدرک میں ، امام پہقی نے دلائل النبوۃ میں ، امام تسطلانی اور امام زر قانی نے مواہب الدید میں ، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری میں اور امام تقی الدین سکی نے شفاء النقام میں بیان کیا اور سب محد ثین (رحم الله تنال) نے اسکی سند کو صحیح قرار دیا۔

ند کورہ آیت کریمہ اور حدیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ آقا کریم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کاوسلہ اختیار کیا گیا۔اس سے بیبات ثابت ہوئی کہ جس ہتی کاوسلہ اختیار کیا جائے اسکا ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔

## آپ کی حیاتِ طیبه میں توسل:

کے حضرت عثمان بن حنیف رض اللہ عند ہے روایت ہے کہ ایک ناپینا صحافی ، رحمت عالم علی کے گئی کہ ایک ناپینا صحافی ، رحمت عالم علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، ''یار سول اللہ علی ایک اللہ علی ایک اللہ علی ایک اللہ علی ایک سے میری صحت کے لیے دعا فرمایئے ''۔ آپ نے فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرواور دور کعت نفل پڑھ کریے دعا کرو،

"اے اللہ! میں تجھ سے مانگا ہول اور تیری طرف توجہ کرتا ہول تیرے بی حضرت محمد علیقہ کے وسیلے سے جو رحت والے نبی بیں۔ یار سول اللہ علیہ ایس

آپ کے وسلے سے اپنے رب کے دربار میں اسلیے متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری سے حاجت پوری ہو جائے۔ یااللہ! حضور علیہ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما"۔ جب اس نامیناصحالی رہن اللہ علیہ تعدیمازیہ دعا کی (جس میں "یار سول اللہ علیہ "کی جب اس نامیناصحالی رہن آئکھیں روشن ہو گئیں اور خدا کی قتم! وہ ہمارے پاس اس طرح آیا جیسے کہ وہ جمعی نامینا ہی نہ تھا"۔

(حاکم، ترمذی، نسائی،این ماجه، پیهقی، طبر انی،این خزیمه)

امام ترفدی، امام یہ تی اور امام ذہبی نے فرمایا ، اس حدیث کی سند صیح ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مخاری نے بھی اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ رقم اللہ تعالٰ (خصائص کبریٰ ج۲ص ۲۰۱)

اس حدیث سے دواہم ہاتیں واضح ہوئیں۔ اول سے کہ نبی کریم سے کاخود سے عقیدہ ہے کہ مجھے بارگاہ اللی میں وسیلہ منانا جائز ہے اسلیے انہوں نے اپناوسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ دوم سے کہ "یار سول اللہ سے "پارٹ کی تعلیم خود آ قاو مولی سے کے تعلیم دی۔ دوم ہے کہ "یار سول اللہ سے "پارٹ کر شرک یابد عت نہیں۔ اس کے متعلق آئندہ صفحات میں مزید گفتگو کی جائے گی۔

کے حضرت آئس بن مالک رس الدعنہ سے روایت ہے کہ زمائہ نبوی علیہ میں ایک بار قط پڑا۔ حضور علیہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کی میار سول اللہ علیہ اقتط اقتط سے جانور ہلاک ہورہ ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں پانی عطا کرے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاد ہے۔ اس وقت آسان پر بادل چھا گئے اور ہم ہرستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے۔ اگلے

جمعہ تک متوازبارش ہوتی رہی۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کرعرض کی، آقا! ہمارے گھر گرنے ہو کرعرض کی، آقا! ہمارے گھر گرنے بلا شہر کے بیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بارش روک لے۔ آپ سے اللہ علی ہم نے ہارک اٹھا کر فرمایا، اللی ! ہمارے اردگر د برسا، ہم پر نہ برسا۔ پس ہم نے د یکھا کہ بادل مدینہ منورہ کو چھوڑ کراردگر دیر سنے لگے اور مدینہ منورہ تانج کی طرح جیکنے لگا۔ (مظاری جلد اول ابواب الاستسقاء)

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مشکل وقت میں حاجت روائی کے لیے سر کارِ دوعالم ﷺ کی بارگاہ پیمس پناہ میں فریاد کیا کرتے اور مشکل کشائی کے لیے آتا کریم ﷺ کی ذات اقد س سے توسل کرتے۔

کے حضرت اکس رض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب دورِ فاروقی میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر رض اللہ عنہ نے حضرت عباس رض اللہ عنہ ہے یہ دعائی ،"اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی عظامی کاوسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطافر ما تا تھا اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی عظامی کے بیچا کووسیلہ بناتے ہیں ، توبارش عطافر ما " ۔ پس بارش ہوگئ ۔ (مخاری جلد اول ایو اب الاستدھاء) اس حدیث شریف سے دواہم باتیں معلوم ہو کیں :-

ا اول سیر کہ صحابہ کرام آقاد مولی عظیم کو وسلمہ بنایا کرتے تھے بعنی وسلمہ اختیار کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔

دوم میہ کہ غیر نبی کودسیلہ بنانا بھی جائزہے۔

تبركات نبوى سے توسل:

صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے سرکارِ دوعالم علیہ کے آثارہ تبرکات کو

وسله بنایا کرتے تھے۔اس بارے میں کثیر احادیث وار دہیں۔

ہے عروہ بن مسعود رہن الدعد فرماتے ہیں ، خداکی قتم اجب حضور ﷺ تھو کتے ہیں ، خداکی قتم اجب حضور ﷺ تھو کتے ہیں تو ان کا العاب د بهن کسی نہ کسی صحافی کی ہمتیلی پر ہی گرتا ہے جے وہ اپنے چر بے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایک وضو کے مستعمل پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ (صحیح بخاری کتاب الشروط)

﴿ حضرت الو عقیفه رضی الله عند فرماتے ہیں که حضرت بلال رض الله عند آقاو مولی علیہ عضرت بلال من الله عند آقاو مولی علیہ کے وضو کا استعمال شدہ پانی ایک برشن میں لے کر آئے تولوگ دیوانہ وار لیک کراس پانی کولے کراس چے جسموں پر ملنے لگے۔ جن لوگوں کو پانی نہ مل سکا انہوں نے اپنے ساتھیوں کے کیلے ہاتھوں سے تری لے لی۔ (مخاری ، مسلم)

کے حضرت انس رض اللہ عند فرماتے ہیں ، سر کارِ دوعالم عَلَیْ نے حضرت اُمِّ سلیم رض اللہ عند کا کریائی پیا توائم سلیم رض اللہ سلیم رض اللہ عندائے مشکیزہ کاوہ حصد کاٹ کرایے یاس محفوظ کرلیا۔ (مُسند احمد ، طبر انی)

کے حضرت اساء رسی الدعن فرماتی ہیں ،"اس جُبہ مبارک کو نبی کریم ﷺ پہنتے ہے۔ تھے اب ہم اے دھوکر اسکایا فی مریضوں کو پلاتے ہیں اور اسکی برکت ہے انہیں شفا مل جاتی ہے"۔ (صحیح مسلم)

کے حضرت عثمان من عبداللدر سی الله عند فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والول نے ایک پیالہ ہیں پانی دے کر حضرت اُم سلمہ رسی الله عندا کے پاس جھیجا۔ انکے پاس چاندی کی ایک ڈبیا ہیں سر کار دوعالم علیقہ کے موئے مبارک رکھے ہوئے تھے۔ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی تووہ موئے مبارک نکال کراس پانی میں ہلا تیں اور پھر وہ یانی مریض کو پلادیا جاتا۔ (خاری کتاب اللباس)

کے حضرت انس رض الفرعد فرماتے ہیں کہ حضورِ اکر م عظیمہ مارے گھر چھڑے
کے بستر پر آرام فرما تھے اور آپ کو بسینہ آرہا تھا۔ میں نے آپکا مقدس بسینہ اور
مولے مبارک جمع کیے اور ایک شیشی میں محفوظ کر کے اس میں خوشبو ملالی۔ راؤی
کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رض الشاعد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے
وصیت فرمائی کہ بسینہ رسول عظیمہ والی خوشبو میرے جسم اور کفن پر مل دینا۔ چنانچہ
انہیں وہی خوشبولگائی گئی۔ (مخاری کتاب الاستیذان)

ک حضرت خالد بن ولیدر من الله عند فرماتے ہیں ، میں نے نور مجسم علی کے موے مبارک اپنی لو پی میں رکھ لیے ہیں ، میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں اِن کی مرکت سے ضرور فتی تا ہوں۔ (حاکم ، یہتی)

ک حضرت الو محدور ور من الدعد کی پیشانی بربالوں کا ایک گجھا تھا۔ جب وہ بیٹھ کر بال کھو لئے تودہ زمین تک آجاتے۔ لوگوں نے کما، آپ بیبال کیوں نہیں کو اتے؟

آپ نے فرمایا، آن بالوں کو میں زندگی بھر نہیں کٹواؤں گا کیونکہ ان پر ایک بار میرے آقاد مولی ﷺ نے دستِ شفقت پھیراتھا۔ (دار قطنی، پہتی، طبر انی) ﷺ حضرت انس رہی الشعد نے دو پر انے جوتے نکال کر دکھائے جن میں سے ہر ایک میں دو تھے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیر رسول کریم ﷺ کے تعلین مبارک ہیں۔ (بخاری کتاب الجہاد والسیر)

حضرت زمیر رسی الشعنه کا نیزه غزوه بدر کے بعد نبی کریم علیات نے مستعار لے لیے تھا۔ جب حضور ﷺ کاوصالِ ظاہری ہوا تو حضرت زبیر رض اللہ عند نے وہ نیزہ واپس کے لیا۔ پھر حضرت ابو بحر رض اللہ عند نے وہ نیزہ مانگ لیا۔ جب انکاو صال ہوا تو حضرت عمر رہنی الذعنہ نے اسے مانگ لیا آسی طرح وہ نیزہ چاروں خلفاء کے پاس بطور تیرک منتقل ہو تارہا۔ پھر حضر ت عبداللّٰہ بن زبیر رض امله عنهانے اسے لے لیااور ا کے شہید ہونے تک وہ انہی کے پاس رہا۔ (مخاری کتاب المغازی) حضرت انس رہی اللہ عنہ کے پاس آ قاد مولی عظیمہ کا پیالہ مبارک تھا۔وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے دراڑ والی جگہ پر چاندی کا پتر الگوایا۔ راوی کہتے ہیں ، میں اس مبارک پیالے کی زیارت کی ہے اور اس میں یانی بھی پاہے۔ (مخاری کتاب الجماد والسیر ) حضور ﷺ ملے ملے مرسی اللہ عناکے گھر چیڑے کے بستر پر آرام فرماتھ اور آپ کو پسینه آرماتھا۔ حضرت اُمّ سلیم رخیالاً عنداآپ کا پسینه مبارک ایک شیشی میں جع کرنے لگیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی، ہم اس کپینے سے اپنے پول کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا، تم ٹھیک کرتی ہو۔ (مسلم باب طیب عرقه والترک بهر)

کی آپ نے وہ زیب تن فرمالی۔ ایک سحانی نے عرض کی ، یار سول اللہ عظیہ ایک عوارت نے خوبھورت چادر پیش کی۔ آپ نے وہ زیب تن فرمالی۔ ایک سحانی نے عرض کی ، یار سول اللہ عظیہ ایم چادر جھے عطا فرماد تھے۔ آپ نے وہ چادر اسے عطا فرماد کی۔ بعد میں سحابہ کرام بہم ار خوان نے اس شخص سے کہا، تم نے یہ چادر کیوں مانگی جبکہ تم جانتے ہو کہ آقا کر یم عظیہ کے پاس ایک ہی چادر ہے۔ اس سحانی نے جواب دیا، غدا کی قتم ایس نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی بلعہ اپنے کفن کے لیے لی ہے۔ میں اس سے مرکت کی جادر پہننے کے لیے نہیں مانگی بلعہ اپنے کفن کے لیے لی ہے۔ میں اس سے مرکت کی آمید کرتا ہوں کیونکہ یہ آقاد مولی علیہ کے جسم اقدس کے ساتھ لگ چگ ہے۔ اللباس)

الی پیشمار روایات کتب حدیث میں موجود ہیں بلعہ امام بخاری نے تو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر میں ایک باب کا عنوان ہی ہے قائم کیا، "نبی کریم علیہ کے سرکات کا ہیان یعنی آپ کی زرہ، عصا، تلوار، پیالہ اور انگو تھی جن کو بعد میں آپ کے خلفاء نے استعال کیا اور انہیں تقتیم نہیں کیا گیا۔ نیز آپ کے موئے مبارک، نعلین مبارک اور بر تنوں کو آپکے وصال کے بعد محابہ کرام اور دوسروں نے تجرکات قراردے کران سے برکت حاصل کی "۔

سبحان اللہ! المام مخاری کے قائم کردہ اس تفصیلی عنوان ہے ہی ہیں بات ثابت ہوگئی کہ سر کاردوعالم ﷺ کے آثار و تیر کات سے صحابہ کر ام برکت حاصل کرنے کے لیے توسل کرتے ہو تا ہے کہ بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ کے آثار ہے برکت حاصل کرنا اور حاجت روائی کے لیے ان سے توسل کرنا بالکل جائز

یہ ایمان افروز روایت بھی ملاحظہ فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ رض اللہ عنہ کے پاس
آ قائے دوجہال علیہ کے تبرکات تھے۔ آپ نے بو قت وصال یہ وصیت فرمائی کہ
"جھے کفن میں آ قاکر یم علیہ کا کرنہ اور آپ کا تبیند پہنا کر حضور علیہ کی چادر
مبارک میں لیبٹ دیا جائے، میرے گئے، منہ اور اعضائے سجدہ پر سرکارِ دوعالم
علیہ کے موئے مبارک اور ناخن مبارک کے تراشے رکھ دیے جا کیں اور جھے اُرتم کے الراجین کے میر دکر دیا جائے"۔ (مرقاہ شرح مشکوۃ)

قابل غوربات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب رحمت عالم عظیمہ کے آثار و تبر گابت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے توکیا آقا کر یم عظیمہ کی دات اقد س کو وسیلہ نہیں بناتے تھے ؟اگر نبی کریم عظیمہ سے نبیت کی وجہ سے آپ کے بال مبارک، تھوک مبارک، پیدنہ مبارک، جبہ مبارک، چیو جانے والی جگہیں اور اعضائے وضو سے گھ ہوئے پانی کو حصولِ برکت کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے تو سرکار دوعالم عظیمہ کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانا کیو کرنا جائز ہوسکتا ہے ؟؟؟

ایک اور ایمان افروز نکتہ یہ بھی ہے کہ سجابہ کرام اپنے آقا ومولی ﷺ کے آثار و تیک اور بیان و تیل اور بیان و تیر کات کے دسیلہ ہتاتے جیسا کہ احادیثِ کریمہ اور بیان ہو تیل کین خاص بات یہ ہے کہ حضور ﷺ از خود بھی اپنی بر کتیں اپنے غلاموں کو عطافر ماتے تھے۔اس حوالے سے بھی احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

کے حضرت طلق بن علی من الله عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کی۔ ہم نے عرض کی ، ہمارے یمال ایک کلیسا ہے۔ آقاد مولی عظیم نے ایک برتن میں پانی سے کلی کی اور وہ پانی ایک مشکیزے میں

وال كرجمين عطاكيااور فرمايا، تم اس كليساكو توژكريد پانی و بال وال دينااور پهراس جگه معجد تغيير كرنا- بم نے عرض كى ، آج كل شديد گرمى ہے اور ہمارا علاقته بهت دور ہے ، يد پانی توسفر ميں خشك ہو جائے گا۔ آپ على اللہ فرمايا، "اس ميں اور پانی والے رہنا، اس سے بركت ميں كى نہيں ہوگى"۔ (نسائى، مشكوة باب المساجد) مزيد چندا حاديث اختصار كے ساتھ ملاحظه فرماكيں۔

ہ حدیبیہ کے دن پانی کی قلت کے باعث لوگ پریشان سے تو حضور ﷺ نے بر تن میں اپنی مبارک انگلیاں ڈال دیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ (خاری کتاب الاشرب)

ک حدیدیے کے قریب ایک جگہ لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو آپ نے اپنا تیر پانی کے گڑھے میں ڈالنے کا تھم دیا جس سے پانی جاری ہو گیا۔ (خاری کتاب الشروط)

ابوطلحہ رسی اللہ عنہ کے ست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ تیزر فتار ہو گیا۔
 کتاری کتاب الجماد والسیر)

ک عبدالله بن علی بن الله هدی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ دی۔ (مخاری کتاب المغازی) کے عبدالله بن علی من الله عند کی د کھتی آنکھوں میں لعابِ د بمن لگا دیا ، وہ شفا پا گئے۔ (مخاری کتاب المناقب)

كرائه (مسلم كتاب الحج)

اللہ سخت سر دی میں لوگ خدمتِ اقد س میں پانی لاتے تو آپ اپنی مبارک انگلیال اللہ سخت سر دی میں دیو دیتے۔ (مسلم باب قربہ من الناس)

معلوم ہواکہ آ قاد مولی ﷺ کاعقیدہ تھاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بر کتوں دالا بنایا ہے ادر لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کا فرمانِ عالیشان ہے ،

الله تعالی (نعتیں) عطا فرماتا ہے اور میں (اسکی نعتیں) تقیم کرتا ہوں"۔(مسلم ، بخاری کتاب الجہاد والسیر)

ظاری و مسلم کی روایت کردہ ان احادیث ہے بھی بید ظامت ہوا کہ بزرگان دین اور صالحین کے آثار ہے برکت حاصل کرنا اور حاجت روائی کے لیے ان سے توسل کرنابالکل جائزہے۔

صحابه واولیاء سے توسل:

۔ حضرت عباس رض الذعد كووسيله بهائے ہے متعلق حديث بخارى او بربيان ہو كى۔اس حديث كى شرح ميں علامه ابن حجر عسقلانی فرماتے ہيں كه حضرت عمر رض الذعد نے محل برام ہے مخاطب ہو كر فرمايا، "اے لوگو! رسول كريم عظي كے بچا حضرت عباس رض الله تعالى كى بارگاہ عباس رض الله تعالى كى بارگاہ ميں وسيله بناؤ"۔ (فتح البارى شرح بخارى ج ماس ۱۳۳)

سمی محافی نے حضرت عمر رس الدید کے اس قول دفعل پر اعتراض نہیں کیا جس سے خاہت ہوا کہ غیر نبی کووسلہ ہمانے پر صحابہ کرام کااجماع ہے۔ الم حفرت سلیم بن عامر رسی الله عندے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رسی الله عندے دور میں جب قبط پر ااور سب لوگ نماز استنقاء کے لیے جمع ہوئے تو حضرت معاویہ رسی الله عند کو وسیلہ بنایا اور دعاکی ، "اے الله! ہم تیری بارگاہ میں بہترین شخص بزید بن اسود کو وسیلہ بنایا قد دعاکی ، توبارش بر سادے "۔

حضرت یزید بن اسودر سی الله عند اور سب لوگول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک بادل آگئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہو ئی کہ لوگوں کا گھروں تک پہنچنا د شوار ہو گیا۔ (طبقاتِ ابن سعدج ۷ ص ۴۴۴)

اس سے ثابت ہواکہ صالحین کو سیلہ بنانا قر آن وسنت کوسب سے زیادہ سیجھنے والے بعنیٰ صحابہ کرام کاطریقہ ہے۔ اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین عظام وہاں موجود تھے۔ اس سے بھی محبوبانِ خدا کا وسیلہ پیش کرنے پر صحابہ و تابعین کا اجماع ثابت ہو تاہے۔

ہے۔ نبی کریم ﷺ کاار شاد گرامی ہے، محافظ فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں۔اگر در خت کا پیتہ بھی گرے تو وہ لکھ لیتے ہیں۔جب کسی شخص کو دیرانے یا جنگل میں کوئی تکلیف پنچے تواہے یوں پکار ناچاہیے،

أَعِيْنُونِي يَا عِبَادَ اللّٰهِ-"لاكالله كيدو!ميرى دركرو"-

امام نور الدین علی بن ابی بحر بیشمی رمه الله مله فرماتے ہیں ، "اس حدیث کے تمام راوی ثقه ہیں "۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ص ۱۳۲)

🚁 آ قاومولیٰ ﷺ کاار شادِ گرای ہے، "جب کسی کا جانور جنگل وغیرہ میں بھاگ

جائے توہ پکارے ،اے اللہ کے ہدو!اسے روک لو،اے اللہ کے ہدو!اسے پکڑلو۔

پیشک اللہ کے پکھ ہدے زمین پر موجود ہوتے ہیں جواسے روک دیں گے "۔
محدث علی قاری رحة اللہ علیہ فرماتے ہیں، "یہ حدیث حسن ہے ، مسافروں کو اسکی
بہت حاجت ہے اور مشاکح کرام سے مروی ہے کہ یہ آز مودہ ہے،اس سے حاجت
روا ہوتی ہے "۔(الحرزالین)

ند کور ہبالاد دنوں حدیثیں مندر جہ ذیل ائمہ حدیث نے روایت کی ہیں۔ مصنف این ابی شیبہ ج ۱۰ص ۳۹۰، مند ابی یعلی ج ۵ ص ۱۲۳، مجمع الزوا کدج ۱۰ ص ۱۳۲، طبر انی کبیرج ۱۰ص ۲۱۷۔

ان احادیث میں ہند گانِ خداہے مد د مانگنے کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ندا کی شکل میں توسل ہی ہے۔

﴿ غیب،تانے دالے آقاد مولی ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے،"لدال ملک شام میں ہونگے۔دہ چالیس مرد ہیں جبان میں سے کوئی دفات یا جاتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی حکمہ سمی دوسرے کو مقرر فرمادیتا ہے۔انگی برکت سے بارشیں برستی ہیں،ایکے ذریعے دشمنوں پرفتح حاصل ہوتی ہے۔(مشکوۃ باب)

اس سے معلوم ہوا کہ لبدال جو کہ اولیاء اللہ کے ایک گروہ کے افراد ہیں ،انکے وسیلے سے بار شیں برستی ہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالی زمین والوں سے آفات و مصائب دور فرما تا ہے۔(صلیة الاولیاء)

الم مركار دوعالم على في في في من الله على الله من المات كمن وال

کے لیے یہ بیٹارت دی کہ اس پر رحمت اللی نازل ہوتی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ان کلمات کے آغاز میں یوں ہے،

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِحَقِّ السَّاوَلِينَ عَلَيْكَ .....والْخ

"اے اللہ! مانگنے والوں کا جوحق تیرے ذمہ کرم پرہے، میں اسکے وسلے سے تھے سے مانگنا ہوں"۔ (ابن ماجہ باب المشی الی الصلاۃ)

اس صدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ "کق السائلین" سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ نبی اور غیر نبی جو بھی بارگاہ اللی کے سائل ہیں ان سب کادسیلہ پیش کرنا جائز ہے اور بیہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ اور فوت شدہ دونوں سے توسل جائز ہے کیونکہ" سائلین" میں زندہ اور فوت شدہ دونوں شامل ہیں۔

وصال کے بعد توسل:

نی کریم عظیم نے اپنی چی حضرت فاطمہ بنت اسدر میں شعبنا کی تدفین سے قبل ال کی قبر میں لیٹ کرید دعا فرمائی ،

"اے الله! میری چچی کو بخش دے ، انہیں ان کی دلیل سکھادے۔

وَوَسَتِعُ عَلَيْهَا مَدُ حَلَهَا بِحَقِّ نَبِيكَ وَالْمَانَبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِيْ۔ اور اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے حق کے سبب انکی قبر کشادہ فرمادے، بیشک توسب سے زیادہ رحم فرمانے والاہے"۔

اس دعاسے معلوم ہواکہ امامُ الا نبیاء علیہ التحیّہ والثناء نے اسپے اور انبیاء کرام کے حق کو وسیلہ بنایا جبکہ انبیاء کرام اس دنیا سے وصال فرما چکے تصے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبوبانِ خدا کا دسیلہ جائز ہے خواہ انکی ظاہری زندگی میں ہویاد صال کے بعد۔ یہ بھی

معلوم ہواکہ آقا کر یم علی نے دعامیں خود اپناوسلہ بھی پیش کیا نیزان کی قبر میں لیٹ کرانمیں اپنے وجو دِ مسعود کی برکت ہے بھی فیضیاب کیا۔

س حدیث شریف کو امام طرانی نے کبیر اور اوسط میں جید سند کے ساتھ روایت کیا، حافظ این حبان اور امام حاکم نے اسے روایت کرے صبح قرار دیا۔ اس حدیث کو این الی شیبہ، این عبدالبر، دیلمی اور ابو نعیم نے بھی روایت کیا۔ امام نور الدین بیشی نے بھی اسے صبح قرار دیا ہے۔ رمہم اللہ تعالی (مجمع الزوائدج ۹ ص ۲۵۷)

اس مدیث کے تحت شخ عبدالحق محدث دہلوی رمداند علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں، "اس مدیث سے زندگی اور بعد وصال دونوں حالتوں میں وسیلہ اختیار کرنے کا شبوت ملتا ہے۔ جب دیگر انبیاء کرام عیم السلام سے بعد وصال توسل جائز ہوت سید الا نبیاء علیہ التحت وسل بدر جہ اولی جائز ہوگا بلحہ اس مدیث کی زوسے اولیاء سے انکی وفات کے بعد وسیلہ چاھنے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کیونکہ بعد وصال توسل کے لیے صرف انبیاء کرام کی شخصیص نہیں، اگر بیا نہی کی خصوصیت ہوتو توسل کے لیے صرف انبیاء کرام کی شخصیص نہیں، اگر بیا نہی کی خصوصیت ہوتو

اب ہم حضورِ اکرم علی کے وصالِ ظاہری کے بعد آپ کو وسیلہ بنانے کے متعلق ایک اہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایک شخص کسی ضرورت کے لیے باربار حضرت عثمان غثی رسی اللہ عد کی خدمت میں جاتالیکن وہ توجہ نہ فرماتے۔ اس شخص کی ملاقات حضرت عثمان من حنیف رسی اللہ عد سے ہوئی تواس نے شکایت کا۔ آپ نے فرمایا، تم وضو کر کے دور کعت نفل اواکرو پھریے دعاما نگو،

"اے اللہ! میں تھے سے مانگا ہول اور تیری طرف توجہ کرتا ہول تیرے نی

حفزت محمد ﷺ کے وسلے سے جورحت والے نبی ہیں۔ پارسول اللہ ﷺ! میں آپ کے دسلے سے اپنے رب کے دربار میں اس لیے متوجہ ہوا ہوں کہ میری ہی حاجت یوری ہو جائے۔ یااللہ! حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما"۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت عثان غنی رسی اندعہ کے دروازے پر آیا تو دربان اس کاہاتھ بکڑ کر امیر المومنین کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے اسے اپنے یاس بھمایا اور اس کی حاجت یو چھی،اس نے اپنی ضرورت کاذکر کیا تو آپ نے اس کی ضرورت یوری کردی اور فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے میرےیاں آجانا۔وہ شخص دہال ہے نکل کر عثمان بن حنیف رضی الشعنہ سے ملا اور ان ہے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزادے ،اگر آپ امیر المومنین سے میرے بارے میں بات نہ کرتے تو وہ مجھی میری طرف متوجہ نہ ہوتے اور میری حاجت پوری نہ کرتے۔ انہوں نے جواب میں فرمایاءاللہ تعالیٰ کی قتم! میں نے امیر المومنین ہے کوئی گفتگو نہیں کی بلحد اصل بات سے ہے کہ میں نبی کر یم سے کے فدمت میں حاضر تھا کہ ایک نامینا شخص خدمت اقدس میں آیا اور بینائی کے لیے دعا کی در خواست کی تو آقاو مولیٰ

ابھی ہم دہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ وہ نابینا شخص ہمارے پاس ایسے آیا کہ گویادہ نابینا ہی نہ تھا۔

اں مدیث کی سند صحح ہے۔

(مجم الصغير للطبر انى جاص ١٨٣، مجمع الزوائدج٢ص ٢٤٩) شار حين فرماتے بين كه جب اس شخص نے بيه خيال ظاہر كياكه شايداس كى حاجت

عَلِينَةً نے اسے میں طریقہ اور میں دعا تعلیم فرمائی (جو کہ نہ کور ہو چکی) اور خدا کی قشم

کے سلیلے میں عثان بن حنیف رض اللہ عنہ نے امیر المومنین ہے کو کی بات کی ہے تو صحائی رسول نے اسکے خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے فوراً وہ حدیث ہیان فرمائی جس میں انکے سامنے ایک نابینا صحائی کو آئکھیں مل گئی تھیں تاکہ اس پر بیدواضح ہو جائے کہ اسکی حاجت حضور عظیمہ کا وسیلہ اختیار کرنے ، انکو پکار نے اور الن سے مدد مانگنے کی وجہ سے بوری ہوئی ہے اور اللہ تعالی اپنے محبوب بعد دل کے وسیلے سے حاجت جلد وجری فرما تا ہے۔ الحمد للہ ! اہلست کا عقیدہ بھی صحابہ کرام کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔

بھن کم فہم حضرت عباس رہنی اللہ عنہ سے توسل والی حدیث کے حوالے سے بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ ''حضرت عمر منی اللہ عند نے حضور عظیمی کاوسیلہ اس لیے اختیار نه کیا کہ وہ وصال فرما چکے تھے للذاوصال کے بعد کسی ہے توسل جائز نہیں "۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رہنی اللہ عنہ نے کسی اور صحابی کو وسیله کیول نه بهایا اور حضرت عباس رض الشعه کو بی وسیله کیول بهایا؟ اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ آپ نی کریم عظیہ کے چیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رض الله عنه نے حضرت عباس رض الله عنه كالطور وسيليه وعاميس ذكرنه كيابليمه فرمایا، "جهم اینے نبی کے پچا کو وسلیہ بناتے ہیں"۔ ثابت ہوا کہ وسیلہ بظاہر حضرت عباس من الله عنه ع بن اور در حقيقت ميه وسيله حبيب كبريا عظيمة عن كاوسيله ب-علامه عینی رمهٔ الله علیه شرح مخاری میں فرماتے ہیں ،''جب حضرت عباس رسیاللہ عنہ کو وسله بہنایا گیا تو آپ نے بیردعا کی ،"اے اللہ!مصیبت گناہوں کے باعث نازل ہو تی ہے اور توبہ ہی سے دور ہوتی ہے۔ یہ لوگ میر نے دسلے سے اس لیے تیری بارگاہ

میں متوجہ ہوئے ہیں کیونکہ میرا تیرے نی سے قریبی تعلق ہے"۔ پھریہ دعا فرمائی، "اے اللہ!ایے نی کے پھاکی لاج رکھ لے"\_(عمدة القارى ج س ٣٢) علامه سید محمد علوی مکی مظه العالی لکھتے ہیں ، ''جو شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام کا سیہ مطلب نکالے کہ انہوں نے حضرت عباس مندشنہ کاوسیلہ پیش کیااور حضور ﷺ ے توسل نہیں کیا کیونکہ حضرت عباس من الله عدز ندہ تصاور حضور عظیہ کاوصال ہو چکا تھا،اُس شخص کی عقل مر چکی ہے،اس پر وہم غالب آ چکاہے اور اس نے اپنے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں دیا،وہ سخت تعصب میں مبتلا ہے۔حضرت عمر رہیاللہ عدنے حضرت عباس رس اللہ عد کو صرف ای لیے وسیلہ ہمایا کہ انہیں نبی کریم عظام ے قرب حاصل ہے۔ چنانچہ ان کا یہ فرمانا، وَإِنَّا نَتَوَسِيَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نَبِيِّنَا فاستقِذا۔"ہم تیری بارگاہ میں این نبی علیہ کے چھاکووسلہ بناتے ہیں توبارش عطا فرما"۔اس دعامیں بہتر طور پرنبی کریم ﷺ سے توسل کیا گیاہے۔ وہ شخص بردا ناانصاف اور خطاکار ہے جو توسل کی دجہ سے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے اور یہ بھی کتا ہے کہ زندہ شخص سے توسل جائز ہے، کیونکہ اگر توسل شرک ہو تا توزندہ اور فوت شدہ کی ہے بھی جائزنہ ہو تا۔ کیااییا شخص پر نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی نبی یا فرشتے یاد لی کور ب ماننایا اے عبادت کا مستحق سمجھنا کفر وشرک ہے اور یہ نہ اسکی زندگی میں جائز ہے نہ وصال کے بعد۔ کیا تم نے کسی کو بیہ کہتے سنا ہے کہ غیر خدا کو اسکی زندگی میں رب ماننا جائز ہے اور اسکی و فات کے بعد شرک ہے؟

پس د لائل ہے واضح ہو گیا کہ کسی محترم و معظم ہستی کوبار گا واللی میں وسیلہ بنانااسکی

عبادت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اسے رب سمجھ کر وسیلہ بنائے جیسا کہ بت پرست اپنے بنوں کے بارے میں عقیدہ ربکتے تھے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی معظم ہستی کورب کا محبوب سمجھتے ہوئے حتم اللی کے مطابق اسے وسیلہ بنائے تو یہ توسل اللہ تعالیٰ بن کی عبادت قرار پائے گا"۔ (مفاھیم یجب ان تصدحہ) روضۂ اقدس سے توسل:

کے حضرت علی رض اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور عیالیہ کے وصال کے تین دن بعد ایک اعرانی آیا اور روضہ اطهر پر حاضر ہو کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور یوں عرض کرنے لگا، یار سول اللہ عیالیہ ایک آپ نے جو اللہ کا کلام ہمیں پنچایا اس میں بیر آیت بھی ہے، (پھر اس نے سورہ نساء کی آیت ۱۳۳ تلاوت کی جس کا ترجمہ بیہ ہے)، "اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب عیالیہ ! تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ وہ ایک ہول جو اللہ کو بہت تو ہہ قبول سے معانی چاہیں اور رسول بھی ایکی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو ہہ قبول کرنے دالا مربان یا کیں "۔

پھراس نے عرض کی میار سول اللہ عظافہ ایس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لیعنی گناہ کیے ہیں ، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ میر ی مغفرت فرما کیں۔روضہ اقد س سے آواز آئی ، قد عفد للہ۔اے اعرابی ایجھے عش دیا گیا۔

(تفتیر قرطتی ج ۵ ص ۲۱۵، تفیر مدارک التزیل، جذب القلوب)

عباسی خلیفه منصور جب روضه اقدس پر حاضر ہوا توامام مالک رض دشت کھی دہاں

موجود تھے۔ خلیفہ نے الن سے دریا فت کیا، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں

یار سول کر یم عیال کی جانب ؟ امام مالک رض دشعنہ نے فرمایا، "متم اپنا چرہ در حمت عالم

علیہ ہے کیوں پھیرتے ہو حالانکہ آقاد مولی علیہ ہی بار گاہِ اللی میں تمہار اادر تمہار ادر تمہار ادر تمہار کے والد آدم ملیہ اللہ کا وسیلہ ہیں اس لیے تم حضور علیہ ہی کی طرف زخ کر کے آپ سے شفاعت کی در خواست کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا''۔ (کتاب الشفاج ۲ ص ۳۳)

توسل کیا۔ حضر ت ابوالجوزاء رض الله عند فرماتے ہیں ، ایک بار اہل مدینہ کو سخت قط سال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قط سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو صحابہ کرام حضرت عائشہ رض الله عندا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رض الله عندا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رض الله عندا نے فرمایا، روضہ اقد س کی چھت میں سوراخ کر دو تاکہ روضہ انور اور آسمان کے در میان کوئی پردہ نہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا توزیر دست بارش ہوئی یمائٹ کہ ہر طرف سبز واگ آیا اور چارہ کھا کھا کر جانور موٹے ہو گئے اور انکے جسم چریل سے ہر طرف سبز واگ آیا اور چارہ کھا کھا کر جانور موٹے ہو گئے اور انکے جسم چریل سے ہم رکھے اسلے اس سال کانام "عام الفتن" یعنی خوشحالی و فراوانی کاسال پڑاگیا۔

(سنن دار می ج اص ۴۳، مشکوة باب الکرامات)

اس مدیث کی شرح میں مجدث علی قاری در داشد الله فرماتے ہیں، "قط سالی کے وقت جب بھی آقا کر یم علی ہے شفاعت طلب کی جاتی توبارش ہو جاتی۔ ای لیے حضرت عائشہ رہی الله عد نے طلب شفاعت اور توسل میں مبالغہ اور شدت پیدا کرنے کے لیے روضہ اقدس کی چھت میں سوراخ کرنے کا حکم دیا تا کہ رحمت عالم سی الله اور مشاوق کی بردہ نہ در میان کوئی پردہ نہ در میں ہے۔ (مرقاق شرح مشاوق)

🖈 حضرت عمر رہنی اندسہ کے دور میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوگئے توایک شخص

نے رسول معظم علی کے روضہ اقد س پر حاضر ہو کرعرض کی ، یارسول اللہ علیہ !

اپی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائے کیونکہ لوگ ہلاک ہورہے ہیں۔ آقائے
دوجہال علیہ نے اس شخص کو خواب میں تھم دیا، "عمر کے پاس جاؤ، انہیں میر ا

سلام کمواور ہتادہ کہ لوگ جلد بارش سے سیر اب کیے جائیں گے اور ان سے یہ بھی
کمو کہ احتیاط کا دامن تھا ہے رکھیں ہیں۔

وہ شخص امیر المومنین کی خدمت میں پہنچااور انہیں آقا کڑی میں گئیا۔ حضرت عمر من اللہ کی خلالے کا پیغام پننچایا۔ حضرت عمر من اللہ کی آنکھول ہے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بارگاہ اللی میں عرض کی، "اے اللہ! میں کوئی کو تاہی نہیں کروں گاہاں جس سے میں عاجز ہوں اسے معاف فرمادینا"۔ (الاستیعاب ج ۲ ص ۲۲ می ۴۲ می البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۲ مصنف این الی شیبہ ج ۲ اص ۳۱ میں البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۲ مصنف این الی شیبہ ج ۲ اص ۳۱ میں البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۲ میں مصنف این الی شیبہ ج ۲ اص ۳۱ میں البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۲ میں البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۲ میں البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۲ میں البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۲ میں البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۲ میں البدایہ والنہایہ والبہایہ وال

امام این حجر عسقلانی رمیة الله علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح فرمایا ہے۔ (فتح الباری ۲۶ ص ۳۹۸)

احادیث مبارکہ کے بعد علامہ نہائی رمۃ اشعبہ کی کتاب ہے ایک ایمان فروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمایئے۔ غرناطہ کا ایک شخص شدید بیمار ہو گیا۔ طبیب علاج سے عاجز ہوگئے اور اسے صحت کی کوئی امید ندر ہی تواس مریض کی طرف سے این الی خصال نے ایک خطار سول کریم علیقے کی طرف لکھا جس میں بیماری سے شفاکی در خواست کی گئی اور بچھے اشعار بھی تحریر کیے۔ ان میں سے پہلے شعر کا ترجمہ ہے ،

" ہماری سے عاجز موت کے قریب پنچ ہوئے ایک شخص کاخط جور سول اللہ ،احمدِ مجتبی سالتہ کے لیے کھا گیا"۔جب وہ

خط رحمت عالم علی کے روضۂ اقدس پر بہنچااور اسکایہ پہلا شعر ہی پڑھا گیا تو وہ مریض غرناطہ میں صحت باب ہو گیا۔ (جواہر البحارج بہص ۴۳)
واہ کیا جود وکرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ندائے بارسول اللہ علیہ :

صحابہ کرام اور صالحین حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے روضۂ اقدس سے توسل کرتے اور آقاو مولی ﷺ کی بارگاہ پیکس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد کمیا کرتے اور جو دوری کے باعث حاضر نہ ہو سکتے وہ دور ہی ہے آقا کریم ﷺ کو ندا کر کے رحمت طلب کیا کرتے ، صالحین کا آج تک بھی معمول چلا آرہاہے۔

مجددِ دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رمیة الله علیہ نے ''انوازُ الآنتاہ فی حل نداءِ یار سول الله علیہ " میں جو د لائل تحریر کیے ہیں ان کا خلاصہ پیش کیے د تاہوں۔ دیتاہوں۔

الم مخاری رمداند ملیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللدین عمر رض الله مناکا پاؤل کے اللہ مناکا پاؤل کے اللہ مناکا پاؤل سے تیادہ محبوب ہیں۔ انہوں نے سوگیا۔ کسی نے کہا، انہیں یاد کجیے جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہوں نے

باآوازبلند كها، یا محمداه علی از الدب المفرد ص ۲۵۰) اس كی شرح بین محمدت علی قاری در الدی المفرد ص ۲۵۰) اس كی شرح بین محدث علی قاری در مة الله علی علی در مناط علی است محبت بھی ظاہر كی عمد الله بین محبوب سے محبت بھی ظاہر كی جائے ادر الن سے مددكی التجا بھی ہو جائے "۔ (شرح شفا)

ام نووی رہ اللہ بن عباس مسلم فرماتے ہیں، حضرت عبد اللہ بن عباس رسی اللہ عنه کی محفل میں کسی آدمی کا پاؤل سوگیا تو آپ نے اسے فرمایا، اس کو یاد کر وجو حمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے کہا، یا محمداہ عظیمی اس وقت اس کا پاؤل احجما ہوگیا۔ (کتاب الاذکار ص ۱۳۵)

ار علامہ شماب الدین خفاجی رمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ،''حضرت این عمر اور این عباس رض اللہ عنم کے علاوہ اور حضر ات ہے جھی ایسا ہی مروی ہے بلتحہ اہلِ مدینہ میں ایسا کہنے یعنی یا محمد او ﷺ پیکار نے کارواج عام تھا''۔

(تشيم الرياض شرح شفاء قاضى عياض ج ٣ ص ٣ ٥ a)

الم دورِ فاروقی ۱۸ ہے میں شدید قطر پڑا۔ انہی ایام میں جلیل القدر سحالی حضر تبلال عن حارث مزنی رہن اللہ عنہ سے ساتھیوں کے پیمد اصرار پر ایک بحری ذخ کی۔ جب کھال اتاری تو اندر گوشت کا نام و نشان نہ تھا صرف سرخ ہڑیاں نکلیں۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے ، یا محمد اہ! یار سول اللہ علیہ اگرم فرما ہے۔ رات کو خواب میں نبی کریم علیہ تشریف لائے اور زندگی کی بشارت دی۔

( تاریخ طبری جسم س ۴۲۴، تاریخ کامل لاین اثیر ج۲ ص ۵۵۹،البدایه والنهایه چ۷ ص ۹۱) کے حضرت خالدین ولیدر میں اشعد صحابہ کرام کے ہمراہ جب مسیلمہ کذاب کے لشکر سے بر سر پیکار منے منایت گھسان کا معرکہ تھا، اسوفت سب مسلمانوں کی زبان پر یہ ندا تھی ، یا محمداہ یا محمداہ علیہ ایار سول اللہ علیہ اللہ اللہ والنہایہ ج۲ص ۱۵۲۳، تاریخ طبری ج سص ۲۵۰)

کے حضرت کعب بن ضمر ہ رہن اللہ عند اسلامی لشکر کے ساتھ جب شام کے شہر حلب کی فتح کے لئر حلب کی فتح کے شہر حلب کی فتح کے لئر رہے تھے اور دسٹمن کے ساتھ سخت مقابلہ ہور ہاتھا تو آپ کی زبان پر بیے ندا تھی ، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل بیار سول اللہ عظیمی اسلامی اللہ کی مدد نازل ہو۔ تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو دشمن پر فتح حاصل ہوئی۔

(فتوح الشام ج اص ۱۹۲)

خیال رہے کہ یہ جنگ اسونت ہوئی جُب حضورِ اکرم عظیمہ کاوصال ہو چکا تھا۔ ان دلائل سے معلوم ہواکہ حضور ﷺ کے دصال کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل دنت میں "ندائے یار سول اللہ عظیمہ "کے ذریعے اپنے آقاد مولی عظیمہ سے توسل کرتے میں

امام این جوزی رمة الله علیہ نے عیون الحکایات میں تین اولیاء کرام کا عظیم الشان واقعہ اپنی سند سے میان کیا ہے جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور سکے بھائی تھے۔ وہ بمیشہ راو خدامیں جماد کیا کرتے۔ ایک بارروم کے عیسا ئیون نے انہیں قید کر لیا۔ عیسائی باد شاہ نے کما، میں تنہیں سلطنت دول گا اور اپنی بیٹیاں تنہیں میاہ دول گا مگر تم عیسائی ہو جاؤ۔ یہ نہ مانے اور نداکی ، یا محمد اہ عظیمات یا رسول اللہ علیمات کرم فرما ہے۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کے دو بھائیوں کواس میں ڈال دیااور وہ شہید ہو گئے۔ تیسر ہے کواللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرماکر بچالیا۔ وہ دونوں بھائی چھ ماہ بعد فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیداری میں تیسر ہے بھائی کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ان کا حال بو چھا تو فرمایا، "بس وہی تیل کاایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اسکے بعد ہم جنت کا حال بو چھا تو فرمایا، "بس وہی تیل کاایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اسکے بعد ہم جنت الفر دوس میں شے "۔ امام جلال اللہ بن سیوطی رہے۔ اللہ علی معروف تھے اور یہ میں بیان کیا اور فرمایا، یہ حضر ات زمانہ سلف میں ملک شام میں معروف تھے اور یہ واقعہ بھی مشہور تھا۔ (ملخصاً)

اس واقعہ کے بعد اعلیٰ حضرت رہ اللہ اللہ فرماتے ہیں، "اگر مصیبت میں یار سول اللہ علیہ کمناشرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شمادت کیسی ؟ اور جنت الفر دوس میں جگہ ملنے کے کیا معنیٰ ہیں ؟ پھر انکی شادی میں فر شنوں کو بھیجا کیو نکر معقول ہو سکتا ہے نیزائمہ دین نے اس روایت کو کیو نکر قبول کیا اور انکی شمادت دولایت کو کس دجہ ہیزائمہ دین نے اس روایت کو کیو نکر قبول کیا اور انکی شمادت دولایت کو کس دجہ بیان کیا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے للذا یہ تینوں شمداء کر ام

امام اعظم الع حنیفه رسی الله عند ، آقا کریم علیه کی بارگاه میں یوں استغاثہ کرتے ہیں ،

أَنَا طَامِع" بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمُ يَكُنْ لِلَبِىُ حَنِيْفَةً فِى الْأَنَامِ سبواكَ

"یارسول الله عظی ایس آپ کی سخادت کا امید دار ہوں کیونکہ آپ کے سواتمام مخلوق میں ابد حنیفہ کا کوئی حامی دمدد گار نہیں ہے"۔ (مجموعة القصائد ص ۲ م) شیخ شرف الدین بوصری رحه الله ملیه یول فریاد کرتے ہیں ،

يَا أَكُرَمَ الْخَلْقِ مَالِى مَنْ أَلُونُ بِهِ سيوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَم

"اے بہترین مخلوق ﷺ ا آپ کے سوامیر اکوئی نہیں کہ آفت ومصیبت کے وقت میں جس کی پناہ لوں ،اس لیے کرم فرمایئے"۔ (قصیدہ بُر دہ شریف)

ان د لا کل ہے واضح ہو گیا کہ یارسول اللہ عظیہ پارنا سحابہ کرام اور تابعین ہے کیکر آج تک ساری امت کا معمول رہا ہے۔ بعض لوگ حرف "یا" کے ساتھ بی کریم علی کو پکار نے کوشر ک گردانتے ہیں اور کتے ہیں کہ "یا" کہ کراہ پکاراجا ہے جو حاضر ہواور سنتا ہو۔ حضور اکرم عظیہ کے حاضر وناظر ہونے ہے متعلق ہم آئندہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجے کہ اگر حضور عظیہ کو حرف مفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجے کہ اگر حضور عظیہ کو حرف "یا" کے ساتھ مخاطب کرناشر ک ہو تو پھر سارے نمازی مشرک قرار پائیں گے دماذ اللہ) جو ہر نماز میں "السسَّلاَ مُ عَلَیْكَ اَیُھا النَّدِی "یہ جے ہیں جس میں نمی کر یم عظیہ کو مخاطب کر کے سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جب السلام کر یم عظیک ایکھا النبی (اے نبی آب پر سلام ہو) نماز میں پڑھناواجب ہے تو نماز کے باہر علیک ایکھا النبی (اے نبی آب پر سلام ہو) نماز میں پڑھناواجب ہے تو نماز کے باہر ہرگزشرک نہیں ہوسکتا۔

شخ عبد الحق محدث وہلوی رہ اللہ فرماتے ہیں، "بیہ خطاب اسلیے ہے کہ حقیقتِ محدید موجودات کے ذرے ذرے میں اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کیے ہوئے ہر نمازی کی ذات میں موجود وحاضر ہیں۔ نمازیوں کو ہوئے ہے۔ پس نورِ کبریا عظیمہ ہر نمازی کی ذات میں موجود وحاضر ہیں۔ نمازیوں کو چاہے کہ اس حقیقت ہے آگاہ رہیں "۔ (اشعة اللمعات کتاب الصلاق)

یمی منہوم مندرجہ ذیل ائمہ دین نے بھی بیان کیاہے۔

امام بدرالدین عینی رحمة الشعبه (م۸۵۵هه) ..... عمدة القاری شرح بخاری ج۲ص ۱۱۱ حافظ این عجر عسقلمانی رحمة الشعبه (م۸۵۵هه) ..... فتح الباری شرح بخاری ج۲ص ۲۵۰ امام محمدین محمد غزالی رحمة الشعبه (م۸۵۵هه) ..... احیاء العلوم جاص ک۱۰ امام عبد الوباب شعر انی رحمة الشعبه (م۸۵۳هه) ..... کتاب المیز ان ص ۸۵ اما امام احمد قسطلانی رحمة الشعبه (م۹۱۱ه) ..... مواجب الدنیه ۲۶ ص ۲۳۰ اب آخر مین معترضین کے دواکابر کے ندائیه اشعار ملاحظه فرمائیں۔ بائی دارالعلوم دنوبند ، مولوی قاسم نانو توی آقاد مولی علیقی کو یوں مدد کے لیے بائی دارالعلوم دنوبند ، مولوی قاسم نانو توی آقاد مولی علیقی کو یوں مدد کے لیے بیک،

مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامیٰ کار (قصائد قاسمی ص ۲)

د بوہد کے پیشوامولوی اشر فعلی تھانوی بھی بارگاہِ نبوی میں یوں فریاد کرتے ہیں،
دیکھیری کیجئے میرے نبی کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی
جز تممارے ہے کمال میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی
این عبداللہ! زمانہ ہے خلاف اے مرے مولا! خبر لیجئے مری
(نشر الطیب ص ۱۸۱مطبوعہ ایج ایم سعید کمپنی کراچی)

\*\*\*

باب پنجم : حياتُ النبي عليقة

حيات إنبياءِ كرام:

تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کرام عبم اللہ اپنی اپنی قبروں میں ای طرح حقیق طور پر زندہ ہیں جیسے دنیا میں سے وہ کھاتے پیتے ہیں، جمال چاھتے ہیں آتے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان پر ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی اور پھر وہ زندہ کر دیے گئے۔ اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام عبم اللہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ جب قرآن کر یم نے شہداء کو زندہ قرار دیا ہے توانبیاء کرام یقیناً زندہ ہیں۔

ارشادباری تعالی ہے،

"اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہر گزانہیں مردہ خیال نہ کر نابلتہ دہ اپنے رب کے پاس ذیدہ ہیں اور روزی پاتے ہیں "۔ (آلِ عمر ان : ١٦٩، کنزالا یمان)
اس آیت کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رہے اشاہ سے افرماتے ہیں "تمام انبیاء کرام عیم اسلام نبوت کے ساتھ وصف شادت کے بھی جامع ہیں اسلیوہ اس آیت کے عموم میں ضرور داخل ہو نگے "۔ (انباء الاذکیاء ص ١٩٨٨)
نی کریم عظیم کے لیے خصوصیت کے ساتھ وصف شادت بھی ثابت ہے۔ اسکی ایک دلیل حضرت عاکشہ رہی اشامیا کی گواہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ "حضور عیک مرض وصال میں فرماتے سے کہ میں ہمیشہ اس زہر آلود کھانے کی تکلیف محسوس کر تارہاجو بھے خیبر میں کھلایا تھا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جال میں منقطع ہونے کو ہے"۔ (انباء الاذکیاء سے الانبیاص ۹ مائو الہ خاری ویہ ہیں)

اس مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خیبر میں حضورِ اکر م ﷺ کوجوز ہر آلود کھانادیا گیا تھا آپ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ظاہر فرمادیا تا کہ آپ کو ظاہر ی شمادت کامر تبہ بھی حاصل ہو جائے۔ (انتعۃ اللمعات، شفاء السقام ص ۲۳۷) پس اس سے آقاد مولیٰ ﷺ کا شہید ہونا ثابت ہوا ، اور شہید کی معنوی وروحانی حیات قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ انبیاء کرام اور سیدالا نبیاء ﷺ کی زندگی تو شمداء کی زندگی سے بہت ارفع واعلیٰ ہے۔

یہ کلتہ بھی قابل غور ہے کہ قر آن کریم نے شداء کے زندہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انکی موت فی سبیل اللہ ہے تو جن کی موت بھی فی سبیل اللہ ہواور جن کی ساری حیات بھی فی سبیل اللہ ہو وہ کیو نکر زندہ نہ ہو نگے۔ یقیناً انبیاء کرام کو شداء سے اعلی وار فع زندگی حاصل ہوتی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رمة الله ملیہ (م :۵۲ • اھ) فرماتے ہیں ،

''انبیاء کرام کے دصال کے بعد ان کی حیات پر سب کا لفاق ہے۔اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی ، حیات جسمانی حقیقی کے ساتھ ہے۔ انکی حیات معنوی دروحانی نہیں جیسی کہ شمداء کی زندگی ہے''۔

(اشعة اللمعات جلداول كتاب الصلوة)

آ قاد مولی سی کے دصالِ ظاہری کے بعد آپ سی کی حیات کو ایک اور عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ ہے ''حضور سی کی کا حاضر و ناظر ہونا'' یہ عنوان در اصل حیات النبی سی اور علم غیب سے متعلق عقیدے ہی کی تشر سے ہے۔ آ قائے دو جہال سی کے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ردح اپنبدن کے ہر جزویس موجود ہوتی ہے ای طرح روحِ مصطفے ﷺ کی حقیقت کا کتات کے ہر جزویس موجود ہوتی ہے ای طرح روحِ مصطفے ﷺ کمام کا کتات کے ہر ذرے میں جاری و ساری ہے جس کی بنا پر جانِ کا کتات آوازیں کا کتات کو اپنی مبارک ہم شیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں ، دور و نزدیک کی آوازیں کی ساتھ ہیک و قت کیسال سنتے ہیں اور اپنے جسم اقد س اور روحانیت و نور انیت کے ساتھ ہیک و قت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو کتے ہیں۔

عقیده حاضرونا ظر ، قرآن کی روشنی میں :

ہوا، "بیہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اکئے قریب ہے"۔ (الاحزاب: ۱)

یمال اُولیٰ سے مراد اُقُدَبُ (زیادہ قریب) ہویا اُملکُ (زیادہ مالک) ہویا اُولیٰ بالتَّصدَرُف (مومنول کی جانول میں تصرف کرنے کے زیادہ مستحق)، اِن سب صور تول میں نی کریم سِی اِللَّه کی حیات ثابت ہوتی ہے۔

ہے ارشادباری تعالی ہے ، "اور ہم نے تہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جمان کے لیے "۔(الانبیاء: 2 • ۱)

اس آیت سے معلوم ہواکہ آقاد مولی عظی ہر وقت اور ہر لمحہ ساری کا نات کے لیے رحمت ہیں اور رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے جمان والول کے رحمت ہوں اور کے لیے حاضر وناظر ہوں ، لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں ، انکی پکار سنتے ہوں اور انکی مشکل کشائی و حاجت روائی پر بھی قدرت واختیار رکھتے ہوں۔

ک رب تعالیٰ کابیہ بھی ارشاد گرامی ہے، ''اے غیب، تانے والے ابے شک ہم نے آپ کو بھیجاحاضر و ناظر''۔(الاحزاب: ۴۵، الفتح: ۸)

اس آیت کی تفییر میں جلیل القدر مفسرین کرام فرماتے ہیں ،

"جن کی طرف آپ کورسول بنا کر تھیجا آپ کوائے احوال کا مشاہدہ کرنے والا بنایا"۔(تفسیر جلالین)

"جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا آپ ان پر شاہد ہیں کیونکہ احوال ملاحظہ فرماتے ہیں اور ایکے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں"۔ (تفییر روح المعانی)

الله تبارك و تعالى في ارشاد فرمايا، "اوريه رسول تهمارك بكهبان و گواه" - (البقره: ۳ ۱۳۳۰) كنزالا يمان)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحة الله عليه اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ،

"نبی کریم ﷺ کوشھید (حاضر دناظر)اسلیے کہا گیاہے کیونکہ آپ اپنور نبوت سے ہر دیندار کے درجے کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اسکی ترقی میں رکاوٹ ہے ۔ پس حضور ﷺ تمہارے گناہوں کو، تمہارے نیک وبد اعمال کواور تمہارے اخلاص و نفاق کو احجی طرح جانتے ہیں"۔ (تفسیر عزیزی)

حيات النبي عليه ، احاديث كي روشني مين :

1۔ حضرت اوس بن اوس ر من اللہ منہ ہے روایت ہے کہ حضور عظیاتھ نے فرمایا ،''جمعہ کے دن مجھ پر کثرت ہے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہمار ادرود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی ، یار سول اللہ عظیاتے! ہمار ادرود آپکے وصال کے بعد آپ پر کیسے پیش ہو

www.muftiakhtarrazakhan.com

گا؟ فرمایا، "بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے "۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)

2۔ حضرت ابو در داء رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سر کار دوعاکم عظیمہ کا ارشاد ہے ،
"جعہ کے دن مجھ پر کثرت ہے درود بھیجا کرد کیونکہ اس دن فرشتے عاضر ہوتے
ہیں اور جو بھی درود پڑھے اسکا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے "۔ صحابہ کرام نے عرض
کی ، یار سول اللہ عظیمہ اکیا آئے وصال کے بعد بھی ؟

ار شاد فرمایا، ''ہال وصال کے بعد بھی۔ یہ شک اللہ تعالیٰ نے زیمین پر حرام فرمادیا ہے کہ دہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کاہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیاجا تاہے ''۔ (این ماجہ، مشکوٰۃ باب الجمعہ)

3۔ حصر ت انس رسی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آقاد مولی عظیمہ نے فرمایا ، انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنی قبر دل میں نماز پڑھتے ہیں "۔

(مندابو يعلىٰ، يتهقى، ابن عدى في الكامل)

4۔ حضرت سعیدین میتب رخالئہ عد فرماتے ہیں کہ جنگ حرّہ کے دنول میں مجد نبوی میں میرے سوااور کوئی نہ تھا۔ مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی نہ اقامت۔ جب نماز کاوفت ہو تا تومیں روضہ نبوی علیہ ہے اذان کی آواز سنتا تھا۔

(مند دار می،ابو نغیم،طبقات این سعد)

5۔ حضرت الا ہریرہ رض اللہ عدے روایت ہے کہ رسول کریم علی کا ارشاد ہے،
"جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے (لینی
میری روح کی توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف موجاتی ہے) اور میں اسے اس کے سلام کا

جواب ديتامول"\_ (مند احمد ،الا داؤد ، يبقى في شعب الاسمان)

6۔ حضرت الدہر مرہ رسی اللہ سے روایت ہے کہ آقا کر یم علیہ فی فرمایا، "مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہار اور دو مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کمیں بھی ہو"۔ (نسائی، مشکوۃ)
7۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر رسی اللہ عندا سے رویت ہے کہ آقاو مولی علیہ نے فرمایا، "اللہ تعالیٰ نے میرے لیے و نیا کو ظاہر فرما دیا پس میں دنیا کواور جو پچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب پچھ اس طرح دکھے رہا ہوں جسے اپنے ہاتھ کی مہمتیلی کود کھے رہا ہوں جسے اپنے ہاتھ کی مہمتیلی کود کھے رہا ہوں ابدا ہے۔

8۔ رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ، یار سول اللہ ﷺ ! جو لوگ یمال نہیں ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں اور جو لوگ آپ وصال کے بعد آئیں گے ، ایکے ورود پڑھنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں ؟ ارشاد ہوا، "محبت والول کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں بچانتا بھی ہوں اور دوسر ب لوگوں کا درود میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے"۔ (ولا کل الخیرات ص ۱۳ مطبوعہ تاج کمپنی)

9۔ حضرت ابد درداء رض اللہ عند سے مروی ہے کہ آقائے دو جمال عظیمہ نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود بڑھا کرو کیو نکہ دہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بدہ جمال بھی درود بڑھتا ہے اسکی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے عرض کی، یارسول اللہ عظیمہ اکیا آ کیے وصال کے بعد بھی ؟

ارشاد فرمایا، "بال میرے وصال کے بعد بھی کیونکہ بے شک اللہ تعالی نے زبین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے"۔

اس حدیث کو حافظ منذری رمة الله علیانی ترغیب میں ذکر کیااور فرمایا کہ این ماجہ نے

اسے سند جید کے ساتھ روایت کیا۔ (طبر انی، جلاء الا فہام ص ۲۳)

10- حضرت عمار بن یاسر رسی الله عند سے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم علیہ نے فرمایا، "الله تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیج گاوہ فرشتہ مجھ کوار کا نام اور اسکے باپ کا نام لے کر درود پہنچا تارہے گا کہ فلال بن فلال نے آپ درود بھیجا ہے "۔

(طبر انی فی الکبیر ،این حبان ،القول البدیع ، فضائل درود ص ۱۹)

غور فرمائے کہ جب ایک فرشتے میں اتن طاقت ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سنتاہے اور ائے نام مع ولدیت جانتا ہے تو حبیب کبریا، احمد مخار عظیمہ کا کتااعلیٰ مقام ہوگا! اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ الشعیہ نے خوب فرمایا،

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت پہ لا کھول سلام ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہواکہ:-

ا۔ آقاد مولی ﷺ اپنروضہ اطهر میں حیاتِ جسمانی حقیقی کے ساتھ ذندہ ہیں۔ ۲۔ سید الانبیاء ﷺ اور دیگر انبیاء زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ۳۔ بارگا وِ نبوی ﷺ کا ایک خادم فرشتہ ساری مخلوق کا درود سنتاہے اور سب درود تھیجے دالوں کو جانتاہے۔

۳۔جو بھی آپ پر درودو سلام پڑھے آپ خود بھی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ۵۔ آ قائے دو جہاں ﷺ ساری کا سُنات کو اپنی مبارک ہشیلی کی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

## حيات النبي عليه اور صحابه كرام:

کے حضرت الا بحر سی اللہ عقیدہ تھا کہ آقاد مولی علیہ وصالِ ظاہری کے بعد روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔ اسلیے انہوں نے وصال سے قبل بیہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضور علیہ کے جمرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا۔ اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے جمرہ مبارک کے اندر دفن کرنا۔ اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے جمرہ مبارک کے اندر دفن کرنا درنہ عام قبر ستان میں دفن کردینا۔ صحابہ کرام نے الیابی کیا۔ جب آپکا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روضہ اقدس سے آواز آئی،"دوست کودوست کے ہاس لے آئی۔

(تفير كبيرج ۵ص ۲۸۵، خصائص كبري ج ۲ ص ۲۸۲)

اس مدیث پاک سے معلوم ہواکہ سیدنا صدیق اکبرر نن اللہ در حت عالم علیہ کے قرب کی برکتوں سے فیضاب ہونے کے لیے انکے قریب دفن ہونا چاہتے تھے۔ بعد وصال حضور علیہ سے توسل کے متعلق پہلے بھی دورِ صحابہ سے چند واقعات پیش کیے گئے۔ایک ایمان افروز واقعہ مزید ملاحظہ فرما ہے۔

کے ایک مرتبہ خلیفہ مروان روضۂ نبوی اللہ پر حاضر ہوا توایک صاحب کو قبر اطمر پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ نے اسکی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا ، یہ کیا کر رہے ہو ؟ وہ صاحب جب مڑے تو خلیفہ نے بہجانا کہ وہ حضرت ابو ابوب انصاری رض اللہ عن جیں۔ جلیل القدر صحائی نے فرمایا، میں آ قاکر یم علقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کسی پھر کے پاس نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ابوب انصاری رض اللہ علیہ بارگاہ کی جاتے ہوں، کسی جھی حیات النبی علیہ پرایمان رکھتے تھے۔

(متدرك للحاكم جهم ١٥١٥، منداحدج ٥٥ ٣٢٢)

کے علامہ سہمودی رہۃ الشعلیہ (م ااورہ) لکھتے ہیں کہ حضرت علی من الشعد نے اپنے گھر کے دروازے ہو مدینہ مناصع" میں تیار کرائے جو مدینہ منورہ سے دور ایک مقام ہے تاکہ دروازوں کی تیاری میں لکڑی کے کاٹے چیر نے کی آوازوں سے رسول کریم عیالیے کوروضہ اقد س میں ایذانہ ہو۔

(وفاءالوفاح اص ٩ ٧ ٣)

کے دوجہال علی کو اپنے روضہ اطهر میں حقیقی حیات حاصل ہے۔ چنانچہ امام قاکہ تقاکہ آقائے دوجہال علی کو اپنے روضہ اطهر میں حقیقی حیات حاصل ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی رمۃ اللہ ملی (م ااوھ) فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حجرہ مبارکہ کے قرب و جوار میں اپنی دیوار میں کیل وغیرہ ٹھونکا تو آپ اے منع کر تیں اور فرماتیں ، درسول کریم علی کو ایک مز اراقدس میں ایذانہ دو"۔

(مواهب الدنييج٥ص٢٣١)

حيات النبي هيالية اور اولياء كرام:

زیارت ہوئی انہوں نے چھ بار اپنالعاب دئن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کی است بار کیوں نہیں! قرمایا، آقاکر میم علیہ کے ادب کی وجہ ہے۔ پھر وہ غائب ہو گئے۔ (بجہة الاسر ارص ۲۲)

ہے سلطان الهند خواجہ معین الدین چشق اجمیری رمداللہ یہ بیں کہ بیں کہ بیں نے اپنے پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی رمداللہ یک ساتھ جب بارگاہ نبوی میں حاضری دی اور سلام عرض کیا توروضہ اقدس سے آواز آئی ،وعلیکم السلام یا قطب المشائع للبد و البحر۔ (انیس الارواح ص۲)

اس کتاب میں ص ۲۸ پر امام اعظم ا یو حنیفه رسی الله عند اور خواجه عثمان بارونی رسیدالله ملیه کے سلام کرنے پر بھی نبی کریم عظیم کے اجواب دینا مذکورہے۔

الم سید احمد رفاعی رحمة الله بده ۵۵۵ همیں ج کے بعد زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو روضہ اقدس کے سامنے دوشعر پڑھے جمکا ترجمہ یہ ہے "میں دُوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں جمیجا کرتا تھااور وہ میری نائب بن کر آستانہ میار کہ چوما کرتی تھی۔ اب جسم کی حاضری کاوفت آیا ہے میرے آ قا! آپ اپناد سے مبارک عطافر مائیں تاکہ میرے ہونٹ اسے لاسہ دیں "۔

اس عرض پر نبی کریم علی نے اپنادست اقد سباہر نکالا جے سید احد رفائی رہداللہ علیہ نکالا جے سید احد رفائی رہداللہ علیہ نے بعسہ دیا۔ بید واقعہ دیوبندی عالم مولوی زکریا کاند هلوی نے بھی اپنی کتاب فضائل جے میں صفحہ ۱۸۴ پر الحادی للفتادی سے نقل کیا اور کھا کہ اس وقت معجد نبوی میں نوے ہزار کا مجمع تھا جنہول نے اس واقعہ کو دیکھا۔ ان میں محبوب سجانی قطب ربانی مین عجد القادر جیلانی ورائد مرقد کانام نامی تھی ذکر کیا جاتا ہے۔

جئ حضرت الوالخيرا قطع رمة الله بغر رماتے ہيں كہ ميں مدينہ منوره ميں پانج دن فاقہ سے رہا چرروضہ اقد س پر حاضر ہو كر سلام كيا اور عرض كى ، يار سول الله عظيمة آج ميں آپ كا مهمان ہوں۔ يہ عرض كر كے منبر شريف كے پاس سوگيا۔ خواب ميں آقا كر يم عظيمة اور حضرت الع بحروعم رمنی الله عناكى زيارت ہوئى۔ ان كے آگے منز ت على رض الله عنہ جنہوں نے مجھے اٹھايا۔ ميں نے اٹھ كر سركار دوعالم عليم كى آئكھوں كے در ميان يوسہ ديا۔ چر حضور عليم نے مجھے ايك روئى عنايت فرمائى۔ خواب ميں نصف روئى كھائى۔ جب بيد ار ہوا تود يكھاكہ باتى نصف روئى ہا تھيں موجود ہے۔ (جذب القلوب ص ۴۳٠، وفاء الوفا)

ام جلال الدین سیوطی رمة الله فرماتے ہیں، شخ سید نور الدین ایجی رمة الله و الله بین ایجی رمة الله و بیب بین میں الله معلیک ایکا النبی ورحمة الله و برکانة روضه اقدس سے نبی کریم علی ہے جواب میں فرمایا ، وعلیک السلام یا و ولدی ۔" اے میرے پیٹے اتم پر بھی سلام ہو"۔ اس جواب کو تمام حاضرین نے ساله اسی طرح جب شخ ابو بحر الدیار بحری رمة الله یا دیارت کے لیے حاضر ہوئے تو مواجہ اسی طرح جب شخ ابو بحر الدیار بحری رمة الله علی یار سول الله دو وضه اطهر سے آواز اقدیں میں کھڑے ہو کر عرض کی ، السلام علیک یار سول الله دو وضه اطهر سے آواز آئی ، وعلیکم السلام یا ابو بحر ،" اے ابو بحر تم پر بھی سلام ہو"۔ اس آواز کو تمام حاضرین نے ساد (الحادی للفتادی ج میں سلام ہو"۔ اس آواز کو تمام حاضرین نے ساد (الحادی للفتادی ج میں سلام ہو"۔ اس آواز کو تمام حاضرین

سر کار دوعالم ﷺ نے اپنے عاشقِ صادق ،ولی کامل امام اہلسنت مولا نا شاہ احمد رضا محد ث بریلوی رمداللہ میں پر بھی بواکر م فرمایا کہ انہیں حالت بید اری میں اپنے دید ارپُر انوارکی نعمت عطافرمائی۔ "جب آپ مرکزِ حسن و جمال کی بارگاہ میں ولِ بیتاب اور روح بے قرار لے کر حاضر ہوئے اس وقت ول میں بیہ تمنا ابھری کہ کاش مجھے اس جمالِ جمال آرا کی زیارت میداری کی حالت میں ہو جائے (خواب میں تو کئی مر تبد زیارت کر چکے تھے) مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر دیر تک ورود شریف پڑھتے رہے لیکن پہلی شب مراد بَر نف آئی۔ کبیدہ خاطر ہو کرایک نعت لکھی جبکا مطلع یہ تھا،

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں آخری شعر میں انتائی انکساری اور بے کمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں ،

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ہے نعت مواجہ شریف میں پڑھ کر باادب انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ قسمت جاگ اٹھی اور آپ حضور اقد س عظیمہ کی زیارت سے میداری میں مشرف ہو گئے۔

(يادِ اعلیٰ حضرت ص ۵۴)

### حياتِ انبياء اور محدثينِ كرام :

اس سے قبل متعدد احادیث مبارکہ "حیات النبی علیہ" کے حوالے سے پیش کی جا چیس۔ الن تمام احادیث کے روایت کر نے والے صحابہ کرام ، تابعین ، تج تابعین اور محد ثین کرام کا کبی عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ اپنے اپنے روضہ اطهر میں حقیقی طور پر زندہ ہیں ورنہ وہ یہ احادیث بیان کیول کرتے ؟ امام ابو بحر احمد بن حسین میہ تمی رحیات ندہ ہیں ورنہ وہ یہ احادیث بیات کیول کرتے ؟ امام ابو بحر احمد بن حسین میہ تمی رحیات انبیاء میم المام "کے متعلق میں المام "کے متعلق تھینف فرمائی اور فرمایا ، "انبیاء کرام کے وصال فرمانے کے بعد اکلی زندگی کے بارے میں متعدد آثارہ شواہد اور احادیث صحیحہ وارد ہیں "۔

امام تقی الدین سکی رو الله ید (م: ۲۵۷ه) نے اپنی کتاب "شفاء السقام" کا نوال باب "حیات انبیاء بیم الله" کے عنوان سے تحریر کیا اور دلاکل دے کر فرمایا، "قر آن کر یم سے اگر شداء کی حیات ثابت ہے تو کئی وجوہ سے رسول کر یم عظیمہ کی حیات بھی ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول کر یم عظیمہ کار تبہ ہر شہید اور ہم شخص سے مراح کر ہم انبیاء کرام کا مر تبہ تمام شہیدوں سے بڑھ کر ہے۔ جب شہیدوں کو اللہ تعالی پر تبہ دیتا ہے تو یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ رسول اکرم عظیمہ اور دیگر شہید وی کو اللہ تعالی پر تبہ دیتا ہے تو یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ رسول اکرم عظیمہ اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں ذیدہ بین "رشفاء النبیاء کرام اپنی قبروں میں دیدہ بین النبیاء کرام اپنی قبروں میں شہروں کو اس دیدہ بین النبیاء کرام اپنی قبروں میں دیدہ بین النبیاء کرام اپنی تبدیں میں دیدہ بین النبیاء کرام اپنی تبدیل میں دیدہ بین میں دورہ بین النبیاء کرام اپنی تبدیل میں دیدہ بین میں دیدہ بین میں دیدہ بین میں دیدہ بین کی دورہ بین کر النبیاء کر النبیاء کی دورہ بین کی دورہ بین کر النبیاء کی کر النبیاء کر النبیاء کی کر النبیاء کر النبیاء کر النبیاء کر النبیاء کی کر النبیاء کر النبیاء کی کر النبیاء کر النبیاء کی کر النبیاء کر الن

شارح بخارى امام قسطلاني رمة الله ما : ٩١١ه هـ) فرمات بين ،

"ہمارے علاء نے فرمایا ہے کہ آقاد مولی عظیہ کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اپن امت کود کھے رہے ہیں، انکی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور یہ سب امور آپ پر روشن اور عیاں ہیں اور اس میں کوئی شے مخفی نہیں"۔ (مواہب الدنیہ ۲۲ ص ۲۸ س)

امام جلال الدين سيوطي رتمة الشعليه كثير احاديث لكھ كر فرماتے ہيں ،

"ان احادیث ورولیات کا خلاصہ سے ہے کہ نبی کریم عظیہ اپنے جسم اقد س اور روح مبارک کے ساتھ وصال ظاہری کے بعد زندہ ہیں۔ آپ تصرف فرماتے ہیں اور زمین و آسمان میں جمال چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ وصال کے بعد ہماری آنکھوں سے اس طرح پوشیدہ ہیں جیسے فرشتے اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں "۔ (الحادی للفتاد کی جمع ۲۵۵) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رمة الذمليه (م: ۵۲ • اھ) فرماتے ہیں ،

"علائے امت کے کثیر اختلاف کے باوجود اس مسکلہ میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضورِ اکر م عظیمی اختلاف نہیں کہ حضورِ اکر م عظیمی وصال کے بعد بھی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں مجازہ تاہ میل کاوہم نہیں ہے۔ آپ اپنی امت کے احوال پر حاضر وناظر ہیں۔ جو طالبان حقیقت آپکی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ ان سب کو فیض پنچاتے ہیں اور انکی تربیت کرتے ہیں"۔ (سلوک اقرب السبل ص ۱۲۱)

الحمد لله! حضور ﷺ کی حیات اور آپکے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق ہر دور میں المسنت و جماعت کے کیمی عقائد رہے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بربلوی رمه الله بلیے نے حیات النبی عظیمہ سے متعلق دلائل کا خلاصہ یوں بیان فرمایا ہے:

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے گر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اس آن کے بعد اُن کی حیات مثلِ سابق وہی جسمانی ہے اُس کی ازواج سے جائز ہے نکاح اُس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ اُن کا جسم پُرنور بھی روحانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ اُن کا جسم پُرنور بھی روحانی ہے (حدائق خشش حصہ دوم)

1. 2. 2. 2. A.

## باب ششم : حياتِ شهداءومومنين

حيات ِبرزخي :

ار شادباری تعالی ہے، "ہر جان کو موت کا مزہ چکھناہے "۔ (الا نبیاء : ۳۵)
موت کے متعلق امام سیو طی رہۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، "علماء کاار شادہے کہ موت مکمل
طور پر فنااور نیست و نابو د ہو جانے کا نام نہیں بلحہ موت کا مطلب سیہ کے بدن اور
روح کا باہمی تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے در میان ایک پر دہ حاکل ہو
جاتا ہے۔ گویا موت ایک گھر لیمنی دنیا کو چھوڑ کر دو سرے گھر لیمنی آخرت کی طرف
منتقل ہونے کا نام ہے "۔ (شرح الصدور ص ۱۷)

ای طرح حیات کی تعریف قاضی شاء الله رمه الله علیه نے یوں فرمائی ہے، "حیات، الله تعالیٰ کی صفات ہے ہاں الله تعالیٰ کی صفات ہے ہاں الدہ والله بیں "۔ (تفییر مظهری پ ۲۹، ص ۱۸)

تفییر جالین میں ہے، "حیات وہ شے ہے جس سے احساس وادراک حاصل ہوتا ہے"۔ معلوم ہواکہ حیات کے لیے روح کا ہونا ضروری نہیں۔ خاری شریف میں ستون حنانہ کا واقعہ بیان ہواہے۔ نبی کر یم عیالیہ کی جدائی میں مجبور کا تنادر دناک آواز ستون حنانہ کا واقعہ بیان ہواہے۔ نبی کر یم عیالیہ کی جدائی میں مجبور کا تنادر دناک آواز سے رویا یمانتک کہ آقا کر یم عیالیہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ اسی طرح آقا و مولی عیالیہ کی خدمت میں شجرو حجر کا سلام عرض کرنا، در خوں کا ذمین پر چانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اُحد بہاڑ کا حرکت کرنا اور پھر آپکے حکم پرساکن ہو جانا وغیرہ کئی حدیث میں بیان ہواہے جس سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر روح کے بھی جسم میں حیات مکن ہے۔

اس بناپر علماء و محققین نے موت وحیات کی دوقتمیں بیان فرما کی ہیں۔

ا۔ موت و حیاتِ عادی : جسم کے اندر روح کا موجود ہونا حیاتِ عادی ہے اور روح کا نکل جانا موتِ عادی ہے۔

· ۷۔ موت و حیاتِ حقیقی : جسم میں علم د ادراک اور قدرت د احساس کا پایا جانا حیاتِ حقیقی ہےادران صفات کانہ پایا جانا موتِ حقیقی ہے۔

اب مذکورہ آیت کریمہ کامفہوم ہی واضح ہوا کہ ہر جان کو موتِ عادی آئے گی یعنی
اسکی روح کا تعلق اسکے جسم سے ضرور منقطع ہو گا البتہ حیاتِ حقیقی باقی رہے گ
کیونکہ اس حیاتِ حقیقی کی وجہ سے میت کو قبر میں نعمت یا عذاب کااحساس ہوگا۔ یمی
برزخی حیات ہے۔ کیٹر احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ مردہ خواہ مومن ہویا کافر،

سنتاہے ، احساس رکھتاہے اور پہچانتا بھی ہے۔ چند احادیث پیشِ خدمت ہیں :

﴿ عُرْدہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی توائی لا شوں کوبدر کے کنو کیں میں کھینک دیا گیا۔ آقاد مولی ﷺ کنوئیں کے پاس تشریف لائے اور کافروں کانام لے کر فرمایا ، کیا تم نے اپنے رب کا دعدہ سچاپالیا ہے ؟ حضرت عمر بن اللہ عند نے عرض کی ، یار سول اللہ ﷺ ! کیا آپ ایسے جسموں ہے کلام فرمار ہے ہیں جن میں روح نمیں ہوگر یہ کہ بید نمیں ہوگر ہی کہ بید

ثابت ہوا کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں۔ پس جب کافر مردے بھی ہاۓ اور ادراک و شعور رکھتے ہیں تو پھر مسلمان خصوصاً اولیاء عظام اور انبیاء کرام پیماسا۔ بعد وصال کیو ککر ہاۓ اور ادراک وشعورے محروم ہو کتے ہیں ؟

مجھے جواب نہیں دے سکتے "۔ ( بخاری ومسلم )

خیب بتانے والے آقا کریم علیہ نے فرمایا، "جب میت کو قبر میں رکھاجا تا ہے اور اسکے دوست احباب اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تووہ اسکے جو توں کی آواز سنتا ہے "۔ (خاری ومسلم)

﴿ صفوراكرم ﷺ نے ايک شخص كو قبرے شك لگا كر بيٹھے ديكھا تو فرمايا ، "اے شخص اس قبر دالے كو تكليف نه دے "۔ (منداحمد ، مشكوۃ )

حضرت عائشه رض الشائل بین از بین از بین این جره مبارکه مین آتی جمال حضور علی آتی از مراه مین از بین جرال حضور علی آتی از ام فرما بین توانی چادر اتار کررکه دین اور کنتی که بیال میر به شوهر اور میر به والد آرام فرما بین الن سے پرده کی حاجت نمیں لیکن جب وہاں حضرت عمر بن الله عدد فن کیے گئے تو خدا کی قتم امیں الن سے حیا کے باعث اپنی چادرا چھی طرح لیبیٹ کر جحره میں آتی ہوں "۔ (متدرک للحائم، منداحم) اگر حضرت عائشه من الله عقیده نه ہوتا که ده مقدی نفوش اپنی قبروں میں زنده بین اور زیارت کرنے والے کود کھتے بھی بین توده الیا اجتمام نہ کر تیں۔ دیو بین کا مولوی انور شاہ کشمیری کھتے ہیں ،

'' میں کہتا ہوں کہ ساع موتی لیعنی مر دوں کے سننے کے جُوت کے لیے اتنی زیادہ احادیث ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ ''جب کوئی شخص مر دے کو سلام کرتاہے تووہ اسکاجو اب دیتاہے اور اگر وہ اسے دنیامیں پہچانتا تھا تو اب بھی دہ اسے پہچان لیتاہے''۔ (فیض الباری جس ۲۷س)

هاعِ موتی پراعتراض کاجواب:

بعض لوگ ماعِ موتی کے انکار پر مندر جہ ذیل آیات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

ا۔ "پس آپ مرووں کو شیں سناتے اور نہ بھروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹے پیسے رکہ جارہ ہوں اور نہ آپ اندھوں کو انکی گمراہی ہے ہدایت پر لا کتے ہیں۔ آپ تو اسی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ، پس وہ مسلمان ہیں "۔ (الروم: ۵۳،۵۲)

۲۔ "اور برابر نمیں زندہ اور مردے، بے شک اللہ سنا تا ہے جے چاہے، اور آپ نمیں سنانے والے نمیں سنانے والے نمیں سنانے والے ہیں۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ آپ نو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ (فاطر: ۲۳،۲۲)

مذکورہ آیات پر ذراسا غورہ فکر کرنے ہے یہ حقیقت داضح ہو جاتی ہے کہ ان ہے ساع موتی کی نفی ہوتی ہے۔ اول ساع موتی کی نفی ہوتی ہے۔ اول الذکر آیات میں مردوں کے مقابل زندوں کاذکر کیا جانا چاھے تھا لیمنی یہ کہ آپ مردوں کو مناسکتے البتہ زندوں کو سنا سکتے ہیں جبکہ رب تعالیٰ نے مردوں کے مقابل مومنوں کاذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، "آپ توای کو سنت ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے "۔ ٹامت ہوا کہ آپ ان کو شیس سناتے جو آیات اللی پر ایمان شیس لاتے جو آیات اللی پر ایمان شیس لاتے بعن کافر ہیں۔

ای طرح پہلی آیت پر غور فرما ہے ،ار شاد ہوا، ''آپ نہ بہر دل کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹے پھیریں تو کوئی انہیں اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹے پھیریں تو کوئی انہیں اپنی پکار سنا سکتا ہے؟ بھینا نہیں ۔ پس ثابت ہوا کہ یہال حقیقی بہر ۔ نہیں بابحہ حق نہ سننے والے کافر مراد ہیں ۔ یو نمی یہال اندھوں سے مراد حق نہ دیکھنے والے کافر

اب مؤخر الذكر آيات پر غور كيجيدار شاد ہوا، "آپ نهيں سنانے والے أنهيں جو قبرول ميں پڑے ہيں۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہيں "۔ سوال بيہ ہے كه آپ كن لوگوں كو ڈر سنانے والے ہيں ؟ قر آن كريم سے پوچھے وہ بہترين راہنما ہے۔ ارشاد ہوا، "ميں تو يمي ذراور خوشى سنانے والا ہوں ، انہيں جو ايمان والے ہيں "۔ (الاعراف: ۱۸۸)

معلوم ہواکہ حضور عظیمہ مومنوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں اور جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں انظے لیے بشیر و نذیر ہیں اور جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں انظے لیے بشیر و نذیر شہیں۔اگر قبر والوں سے حقیقی مردے مراد لیے جائیں تو لازم آئے گا کہ ایمان والے "من فی المقبور" نہ بن سکیس یا معاذ اللہ قبر ول میں جانے کے بعد وہ مومن نہ رہیں جو کہ محال ہے۔ پس ما ننا پڑے گا کہ قبر والوں ہے زندہ کا فرمر ادبیں، حقیقی اہلی قبور شیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں مردول سے مراد کفار ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہیں اور انہول نے تقییر مدارک، ماننے سے اپنے آپ کو بھر ہمنار کھاہے۔ تقییر قرطبی، تقییر ابن کثیر، تقییر مدارک، تقییر جلالین، تقییر ردح البیان میں ان آیات کا یکی مفہوم بیان ہواہے۔

### مومن ارواح کی شان :

دین اسلام میں اہل قبور کی زیارت اور انہیں سلام کرنا تواز کے ساتھ ثابت ہے۔ سلام کے الفاظ ''السنگلامُ عَلَیْکُمْ بِا اَهْلَ الْقُبُونِ "(اے قبر والو اہم پر سلام ہو)اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ مخاطبین یعنی قبر والے اس سلام کو سنتے اور سیجھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔اگر مر دے نہ سنتے توانہیں صیغہ ندا کے ساتھ سلام کرنا بے دین لوگوں کے لیے اعتر اضات کا موجب بن جاتا۔

نبی کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے ، "تمہارے اعمال تمہارے مرحوم قریبی رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔اگر اعمال اچھے ہوں تووہ خوش ہوتے ہیں ادر برے ہوں تووہ دعاکرتے ہیں ،اللی!انہیں نیکی کی ہدایت دے "۔ (تفسیر این کثیر)

الله عمروین دینار رحدالله بله فرماتے ہیں ، "مرنے والا اپنے اہل و عیال کے حالات سے خبر دار رہتا ہے۔ اسے ایکے عسل دینے اور کفنانے کی بھی خبر رہتی ہے اور دہ انہیں دیکھتاہے "۔ حضرت مجاہد به تالیہ کا قول ہے ، "مر دہ اپنی اولاد کی نیکیوں سے قبر میں خوش ہو تاہے "۔

فضل بن موفق رمة الديد كت بيل كه مين كثرت سے اپنوالد كى قبر پر جايا كرتا تھا۔ ايك دن مصروفيت كے باعث نہيں جا ركا۔ رات كو خواب ميں والد صاحب كو ديكھا۔ وہ پوچھ رہے تھے ، تم ميرے پاس كيوں نہيں آئے ؟ ميں نے پوچھا، كيا آپ كو ميرے آنے كاعلم ہوتا ہے ؟ وہ بولے ، ہاں خدا كى فتم! جب تم ميرے پاس آتے ہو مجھے خبر ہو جاتی ہے اور جب تم اٹھ كر داليں جاتے ہو تو ميں تمہيں مسلسل ديكھار ہتا ہوں "۔

ایسے واقعات واقوال کے بعد این قیم لکھتے ہیں ،

" قدیم زمانے سے اب تک میہ دستور چلا آرہا ہے کہ قبر میں میت کو تلقین کی جاتی ہے اس سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور اسے تلقین سے فائدہ پہنچتا ہے درنہ تلقین میکار ہو جاتی "۔ (کتاب الروح ص ۴۹)

وه مزيد لكصة بين، "روحول كي دو فتمين بين ، تجين والي اور عليين والي-تجين والي روحیں تو عذاب میں مبتلا ہیں ،انہیں ملنے جلنے کی فرصت کماں۔لیکن جوراحت و آرام والیاور آزاد روحیں ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دنیامیں ان پرجو واقعات گزرے اور جوبعد والول کو پیش آئے ال پر گفتگو کرتی ہیں"۔ (ایضا ص ۵۲) وہ روحوں کی ملا قات کے متعلق لکھتے ہیں ، ''صر سے حدیثوں سے بھی روحوں کی ہاہمی ملا قات ثابت ہے۔ حضر ت بیشر بن معرور رسی اللہ عنہ کی و فات سے اُمّ بیشر رسی اللہ عنه کو سختِ صدمہ ہوا۔انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی میارسول اللہ ﷺ! کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ؟اگر ایساہے تومیں اینے خاندان کے کسی مرنے والے کے ذریعے بشر کو سلام بھیجدوں؟ آقا کر یم عظی نے فرمایا، ہاں اُمّ بشر! الله تعالیٰ کی قتم امر دے ایک دوسرے کواس طرح پہچانتے ہیں جیسے در ختوں پر یر ندے بیجیان لیے جاتے ہیں۔ پھر ایکے خاندان کاجو بھی شخص مرتا،اہے تمتیں، بٹر سے میر اسلام کہنا۔ (ایشأص ۵۹)

فقہ حنقی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے ، "میت کواچھا کفن دیاجائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ "اپنے مر دول کواچھاکفن دو ، وہ ایک دوسرے کی زیادت کرتے ہیں اور اپنے اچھے کفن پر فخر کرتے ہیں"۔

علامہ شامی رہ اللہ بنے فرماتے ہیں ، زیارت کرنا توروح کا فعل ہے تواہے کفن پر فخر کیو مکر ہو سکتا ہے ؟ اسکا جواب یہ ہے کہ زیارت اگر چہ روح کا فعل ہے لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ (روالمخارج اص ۱۳۷)

روح کے جسم کے ساتھ تعلق قائم رہنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صالح بن عبید

رض الذي كوكسى نے خواب ميں ديكھا كه وه كہتے ہيں ، مجھے ميرى قبر سے نكالوكيونكه پانى آجانے كے باعث ميں تكليف ميں ہوں۔ انہوں نے تين باراى طرح فرمايا۔ جب لوگوں نے اتكى قبر ديكھى تؤواقعى اس ميں پانى آچكا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس من الشامنانے فتوكی دباكہ انہيں اتكى قبر سے نكال كر دوسرى جگه دفن كردو۔ (طحطاوى سے ۲۷)

بعض کم فہم لوگوں کا یہ اعتراض بالکل لغوہ کہ ارواح جب علیین میں ہوں تو پھر قبر پر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اسکے جواب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رہت ہے۔ اسکے جواب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رہت ہے۔ اس سے جات ہوں انکا تعلق اسکے جسموں کے ساتھ باقی رہتا ہے اس لیے وہ زیارت کرنے والوں اور عزیز وا قارب اور دوست احباب جو قبر پر آتے ہیں ان پر مطلع ہوتی ہیں اور ان سے آرام و سکون حاصل کرتی ہیں کیو نکہ روح کے لیے مکان کے لحاظ ہے دور و نزدیک ہونا علم و ادر اک میں رکاوٹ نہیں بن سکتا" (تفیر عزیزی ہے میں میں اور ا)

"ارواح کواجسام پر قیاس نہیں کرناچاہیے لنذارو حیں جنت میں ہونے کے باوجود آسان پر بھی ہیں ، قبر کے پاس بھی اور قبر میں مدفون بدن میں بھی۔روحیں اتر نے چڑھنے میں نمایت تیزر فآر ہیں "۔ (کتاب الروح ص ۱۹۷)

لینی روح کے لیے یہ دوری اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔وہ ایک لمحہ میں کئی جگہ جلوہ گر ہوسکتی ہیں۔چونکہ ساری روحیں یکسال نہیں اسلیے ایکے مراتب بھی جداجدا ہیں ادرائکے تصرف وقدرت کی کیفیت بھی مختلف ہے۔

حافظ این حجر کمی رہ اللہ بلیانے اپنے فناوی میں فرمایا ، ''مومنوں کی ارواح علمین میں

ہیں اور کا فرول کی تحبین میں۔ اور ہر روح کا اپنے جسم ہے ایک تعلق ہے جو دنیادی تعلق ہے جو دنیادی تعلق ہے میں سے مختلف ہے میں سے مختلف ہے میں سے مختلف ہے میں مختلف ہے میں مناف ہے میں مناف ہے میں مناف ہے میں مناف ہیں ہے اسکاروج کا تعلق اس ہے بھی زیادہ قوی ہے''۔

(ہڑ ح الصدور ص ۲۲۴)

#### حيات شمداء :

اگرچہ احادیث مبارکہ سے کا فرومسلمان کے لیے بعد انقال ،ادراک واحساس اور ساع ثابت ہے جے برزخی حیات بھی کہا گیالیکن اس مسئلے میں بھی کا فرو مومن ہر گز برابر نہیں ہیں۔ وہ شخص جو حیاتِ برزخی میں عذابِ اللی میں مبتلا ہے وہ اسکی مثل کیونکر ہو سکتا ہے جو راحت وامن میں ہے۔معلوم ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کے عقیدہ واعمال کے مطابق سب کے لیے علیحدہ علیحدہ حیات اور مختلف در جات و مراتب ہیں۔

شداء وہ محبوب بندے ہیں جنہیں مردہ کنے اور مردہ سیجھنے کی قر آن کریم نے ممانعت فرمائی ہے۔ ارشادباری تعالی ہے، "اور جو الله کی راہ میں مارے گئے، ہر گز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلعہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں (اور) روزی پاتے ہیں"۔ (آل عمران: ۱۲۹، کنزالا یمان)

ایک اور ارشاد گرامی ہے، "اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کموبلعہ وہ زندہ ہیں ہال تنہیں خبر نہیں"۔ (البقرہ: ۱۵۴)

شداء کی حیات عام مسلمانوں کی برزخی حیات سے یقیناً زیادہ شرف و کمال کی حامل ہے انہیں رزق دیاجا تاہے وہ جنت کی نہروں سے پانی پیتے اور جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ نیزانہیں تصرف کرنے کااختیار بھی دیاجا تاہے۔

تغییر مظہری میں ہے ،''اللہ تعالیٰ شمداء کی روحوں کو جسمون کی طرح طاقت دیتا ہے وہ زمین ، آسان اور جنت میں جمال چاہیں جاسکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تووہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اس زندگی کی وجہ ہے ہی زمین ایکے جسموں کو نہیں کھا سکتی''۔

سن حفرت عمر دین جموح اور حضرت عبد الله بن عمر وانصاری رسی انه ساغز وه احد میں شہید ہوگئے ہے اور ایک ہی قبر میں مد فون ہے۔ اکلی قبر کوبارش کے پانی نے نقصان پہنچایا توا کئے لیے دوسری قبر کھودی گئی۔ جب انکی قبر کو کھولا گیا تودیکھا کہ انکے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گویا آج ہی فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حجائی نے نام پر اینا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا تو خود خودای جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ یہ اجسام بالکل تازہ تھے حالا نکہ غزوہ احد کو ۲ مسال گذر ہے ہے ہے "۔ (موطاله ممالک کتاب اجہاد)

الله حضرت عرده رسی الدی سے روایت ہے کہ ولیدین عبد الملک (م ۹۹ ھ) کے دور میں حضرت عائشہ رسی الدین کے جمرہ مبارک کی دیوار کر گئی اور تینوں مزارات مقدسہ ظاہر ہو گئے ۔ لوگ جب دیوار مانے لگے تواس دوران ایک قدم مبارک نظر آنے لگا۔ لوگ ڈر گئے اور سمجھے کہ یہ حضور عیائے کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص الیانہ ملاجو قدم مبارک بچپان سکتا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے قدم مبارک کی زیارت کی اور لوگوں کو ہتایا کہ خدا کی فتم! بیر سول اکرم عیائے کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمرر سی الدی خدا کی فتم! بیر سول اکرم عیائے کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمرر سی الله عند کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمر رسی اللہ عند کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمر رسی اللہ عند کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمر رسی اللہ عند کا قدم مبارک نہیں بلاے حضرت عمر رسی اللہ عند کا قدم مبارک ہے۔ (صبح مخاری کتاب البخائز)

حضرت ابو سعید خدری رخی اشته نے اس موقع پر فرمایا ،" آج کے بعد شمداء کی حیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا"۔جب لوگ مٹی کھو درہے تھے تواس سے مشک کی طرح خوشبو آرہی تھی۔ (پہنی، طحطاوی، شرح الصدورص ۲۹۹)

ان عساکر رمة الله با بن تاريخ بين روايت کرتے بين که منهال بن عمر ورمة الله بين خرار من الله بين و مثل بين و مثل بين تاريخ بين روايت کرتے بين که منهال بن عمر ورمة الله بين رضيا بين و مثل بين و مثل بين و مثل بين و مثل بين و كار و كله بين و كار و كله بين و كله بين و كله بين و كار و منه بين و كله بين و كار و و كار و كله بين و كار و و كار و كله بين و كار و كله بين و كار و كار و كار و كار و كار و كله بين و كار و كله بين و كار و ك

ام ما کم وام میہ تی رہ اللہ بیات مروی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رہ اللہ علیہ اور فرمایا، جنگ میمامہ میں شہید ہوگئے۔ رات کو ایک مسلمان کے خواب میں آئے اور فرمایا، میری بات غور سے سنو، میرے شہید ہو جانے کے بعد ایک شخص نے میری زرہ اتار لی ہے اسکا خیمہ آخری کونے پر ہے اسکے خیمے کے پاس ایک گھوڑ ابندھا ہوا ہے۔ اس نے زرہ پر ہانڈی ڈھک دی ہے اور اس پر کجاوہ رکھ دیا ہے۔ تم حضرت خالد بن ولید رسی اللہ عن جاواور ہے با تیں بتاکر ان سے کہو کہ میری زرہ لے لیں۔ اور کی جاری خور سے میں جاواور ان سے کہا ہم میری زرہ کے لیں۔ اور فلال کا تنا قرض ہے وہ او افر مادیں۔

چنانچهاس شخص نے تمام باتیں حضرت خالد بن ولید سے کمیں اور پھر سید ناصدیق اکبر رضاله عنداست تمام احوال عرض کیا۔ انہوں نے ثابت بن قیس رضاله عند کو صیت پوری کی۔ ہمارے علم میں بید واحد ہستی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد وصیت کی اور انکی وصیت پوری کی گئی۔ (شرح الصدور ص ۲۵۰)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ شہداء کرام کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں اور انہیں عام مسلمان مُر دول سے زیادہ نصر ف و اختیار حاصل ہو تا ہے خصوصا اس آخری روایت ہیں بیبات قابلِ غور ہے کہ حضرت ثامت، شاشند نے باوجود شہید ہو جانے کے یہ جان لیا کہ ذرہ کس نے اتاری اور کمال چھپائی۔ پھر حضرت ایو بحر صدیق اور خالد بن ولیدر شاہد منا جیسے جلیل القدر صحابہ نے آپ کی وصیت پر عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ شہداء کی غیر معمولی قوت اور روحانی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔

25 25 25 26

باب مفتم: حيات اولياء بعد ازوصال

حيات اولياء كرام :

ار شادباری تغالی ہے، ''سن لو ابیٹک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پر ہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی ہاتیں بدل نہیں سکتیں، سی پردی کامیابی ہے''۔

(پونس: ۶۲-۹۴، کنزالایمان)

حضرت عمر رض الشعد سے روایت ہے کہ آقاد مولی عظیمہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جونہ تو نبی ہیں اور نہ شہید۔ البیتہ ان پر انبیاء اور شداء قیامت کے دن ایکے قرب اللی کی وجہ ہے رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا، یار سول اللہ عَلِينَةً المميل بتاية وه كون لوگ بين ؟ فرمايا، "وه لوگ جو الله تعالى كے قر آن كي وجه ہے ایک دوسرے ہے محبت کرتے ہیں ، انکاباہم نہ کوئی لین دین ہے اور نہ رشتہ داری۔اللہ تعالیٰ کی قتم!ا نکے چرے نور ہو نگے اور وہ نور کے منبروں پر ہو نگے۔ جب لوگ ڈریں گے بیہ نہ ڈریں گے اور جب لوگ عمگین ہو نگے تو پیر عمگین نہ مو نکے اور پھر مذکور دیالا آیت تلاوت فرمانی"۔ (ابد داؤد، مشکوة باب الحبُ في الله) امام رازی رمه الله علیه فرماتے ہیں ، "شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی تم المران اور بان اور قوت بیان سے دیتا ہے اور مجھی شمشیر و سنان سے ،راو خدامیں قتل ہونے والے کو اس لیے شہید کتے ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کر کے دین حق کی صدافت کی گواہی دیتاہے"۔ (تفسیر کبیر)

یہ کہنا پیجانہ ہو گا کہ اولیاء کرام وہ "شمداء" ہیں جواپنے قول و فعل ہے، طاہر وباطن

میں ہر لھہ ہر لحظہ دینِ اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں حتی کہ نفس کے ساتھ جہادِ اکبر کرتے ہوئے ''کشتگانِ خخرِ تسلیم را'کا مژد و کا جانفز اپالیتے ہیں۔ ایسے ہی نفوسِ قدسیہ کے لیے" لِتَکُونُوْلا شاہُ کا اللَّاس'' کی بشارت دی گئی ہے۔ انہیں بھی حیاتِ جاود انی کی نعمت عطاکی جاتی ہے۔

غیر شهید سحابہ کرام کے اجسام مطہرہ محفوظ رہنے کی بہترین دلیل وہ اقعہ ہے جو بیسوی صدی میں بیش آیا۔ جب حضرت حذیفہ بن میان رس اللہ عد اپنی و فات کے تقریباً تیرہ سوسال بعد عراق کے بادشاہ فیصل اول اور مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا، میری قبر میں پانی آرہاہے اور حضرت جابرین عبداللہ رس اللہ عد کی قبر میں نمی آر ہی ہے اسلے ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔

چنانچہ قج کے دس دن بعد پیر کے دن پانچ لا کھ افراد کی موجود گی میں ان سحابہ کرام کے مزارات کو کھولا گیا تولوگ جیر ان رہ گئے کہ تیرہ سوسال گزر نے کے باوجود ان کے مزارات کو کھولا گیا تولوگ جیر ان رہ گئے کہ تیرہ سوسال گزر نے کے باوجود ان کے کفن بالکل سفید دسالم اور اجسام مبارک ایسے ترو تازہ تھے گویا ابھی فوت ہوئے ہوں حالا نکہ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رہی انڈ عنما کا وصال بالتر تیب ۲۳ ھاور میں حول حالا نکہ حضرت سلمان فارسی رہی انڈ عنہ کے مزار اقدس کے قریب قبریں کھود کرد فنادیا گیا۔

اس تمام کاروائی کو جرمن فلم ساز کمپنی نے ۳۰×۳۰ فٹ بوی سکرین پر کیمرے کی مدد سے دکھایا تاکہ لاکھوں افرادیہ مناظر با آسانی دکھ سکیں۔ یہ ایمان افروز واقعہ دکھے کر ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوگئے۔

انبیاء کرام اور شهداء عظام کے علادہ جن محبوبانِ خدا کے اجسام قبروں میں محفوظ

رہے ہیں ، انکے متعلق علامہ قرطبی رہے۔ اللہ بدفرماتے ہیں ، "انبیاء کرام اور شداء عظام کے علاوہ اولیاء کرام اور علمائے حق ، تواب کے لیے اذان دیے والوں اور قر آن کر یم کے حافظوں کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی "۔ (شرح الصدور) ارشادِباری تعالی ہے ، "اور جواللہ اور اسکے رسول کا حکم مانے تواہے ان کا ساتھ ملے گاجن پر اللہ نے فضل کیا ، لیعنی اغبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ ، یہ کیا ہی ایجھے ساتھی ہیں "۔ (النہاء: ۲۹) کنزالایمان)

اولیاء کرام کا تعلق صدیقین سے بھی ہے شمداء سے بھی اور صالحین سے بھی۔
اولیاۓ صدیقین کاشمداء سے افضل ہو ہاتواس آیت سے ثابت ہے۔ چونکہ شمداء
زندہ ہیں اس لیے یقیناً اولیاۓ صدیقین بھی زندہ ہیں اور اولیاۓ صالحین بھی کیونکہ
وہ ملحق بالشہداء ہیں۔

علامہ قاضی ناء اللہ رہے اللہ فرماتے ہیں، "اس بنا پر صوفیہ کرام نے فرمایا، ہماری روحیں ہیں۔ اور بیشمار اولیاء سے روحیں ہیں۔ اور بیشمار اولیاء سے تواتر کے ساتھ نابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مد د فرماتے ہیں اور ایک د شمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور جے اللہ چاھے اسے ہدایت و سے ہیں۔ بعد وصال صدیقین کو ہرزخی حیات میں شہداء سے اعلیٰ مقام حاصل ہے اور اولیاء صالحین بھی شہداء کے ساتھ ذکور ساتھ زندہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان نفو سِ قدسیہ کا ای تر تیب کے ساتھ فدکور ہوناس پرواضح دلیل ہے "۔ (تفییر مظہری: البقرہ ذیرِ آیت ۱۵۹) محدث علی قاری حنی رہے اللہ فرماتے ہیں،

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ يَمُونُونَ وَلْكِن يَّنْتَقِلُونَ مِن دَارِ الْفَنَاءِ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَاء

"الله ك ولى مرتے نهيں بيں بلحه وہ دار فنا يعنی د نياہے دارُ البقالیعنی آخرت كی طرف منتقل ہو جاتے ہيں"۔ (مرقاۃ شرح مشكوۃ جساص ۱۳۴۱)

دیوبندی مفتی رشید گنگوہی نے بھی تشکیم کیا ہے کہ ''اولیاء کرام بھم شہداء (زندہ) بیں اور مشمول آیت بل احیاء عندر بہم کے بیں ''۔ (فقاد کی رشید بین آص ۱۳) صدر الشریعیہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رمہ انذیلیہ فرماتے ہیں ،''اولیائے کرام اپنی قبروں میں حیات لبدی کے ساتھ زندہ ہیں ،انکے علم وادراک اور سمع وبھر پہلے کی نسبت بہت زیادہ قوی ہیں''۔ (بہارشریعت حصہ اول ص ۵۲)

#### ايمان افروزوا قعات:

1- حضرت ربعی رن الذید فرماتے ہیں کہ ہم چار بھائی تصاور میر ابھائی رہیع رس الذید سب سے زیادہ نماز روزہ کی کثرت کرنے والا تھا، اس کا انقال ہو گیا۔ ہم اسکے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر السلام علیکم کما۔ ہم نے کما، وعلیکم السلام۔ کیا موت کے بعد کلام ؟ اس نے کما، "ہاں۔ مونے کے بعد میں نے وعلیکم السلام۔ کیا موت کے بعد کلام ؟ اس نے کما،"ہاں۔ مونے کے بعد میں نے اپنے رہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ مجھ سے راضی تھا، اس نے اعلیٰ ترین نعموں کے ساتھ میر ااستقبال کیا۔ سنو! بیٹک ابوالقاسم حضرت محمد شاہلیہ مجھ پر نماز پڑھنے کا انتظار فرمارہ ہیں۔ جلدی کرواور میرا جنازہ لے جانے میں دیر نہ کروہ خاموش ہوگئے۔

سیبات حضرت عائشہ رسی الد منیا تک پہنچائی گئی توانہوں نے فرمایا، خبر دار ابیشک میں نے آ قاد مولی علیقہ کو یہ فرماتے سنا کہ ''میری امت میں سے ایک آدمی موت کے بعد بھی کلام کرے گا'۔امام ابو نعیم ریداللہ کہتے ہیں ، یہ حدیث مشہور ہے۔امام یہ ہتی

رمہ اللہ نے اسے دلا کل النبوۃ میں ذکر کیا اور فرمایا ، یہ حدیث الیمی صحیح ہے کہ اسکے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ (شرح الصدور ص ۷۳) \*

2- ائن انی الد نیار مراش نے روایت کی ہے کہ ربیع بن حراش رسی اللہ ہے نے قتم کھائی کے دہ اس وقت تک نہیں بنسیں گے جب تک کہ انکو آخرت میں اپنا ٹھکانا نہ معلوم ہو جائے۔ چنا نچہ وہ موت کے بعد ہی ہنسے۔ انکے بعد انکے بھائی ربعی رسی اللہ علی معلوم ہو جائے وہ نے بھی قتم کھائی کہ جب تک انہیں اپنے جنتی یا ناری ہونے کا علم نہ ہو جائے وہ ہر گزنہ نہسیں گے۔ ان کی لاش کو عنسل دینے والوں نے بتایا کہ جب تک ہم انکو عنسل دینے والوں نے بتایا کہ جب تک ہم انکو عنسل دینے والوں مے بتایا کہ جب تک ہم انکو عنسل دینے رہے۔ (شرح الصدور ص ۲۲)

2- این عساکر سائد نے روایت کی کہ دور فاروقی میں ایک عابد وزاہد نوجوان تھا جے حضرت عمر بنی اللہ عابد وزاہد نوجوان تھا جے حضرت عمر بنی اللہ عدید عشاء گھر حضرت عمر بنی اللہ عورت کا مکان تھا جو اس پر عاشق ہو گئے۔ وہ اسے متوجہ کرنا چا ہتی مگر نوجوان نظر نہ کرتا۔ ایک رات وہ اسے بہلا کر اپنے دروازے تک لے گئے۔ جب یہ داخل ہونے لگا تو خدا یاد آیا اور بیسا ختہ زبان پر یہ آیت جاری ہوگئے۔ (ترجمہ) "وروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پینچی ہے ،خدا کویاد کرتے ہوگئے۔ (ترجمہ) "وروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پینچی ہے ،خدا کویاد کرتے ہیں ای وقت انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں "۔ (الاعراف)

آیت پڑھتے ہی یہ غش کھا کر گرا۔ عورت نے اپنی کنیز کے ساتھ اے اٹھوا کر اسکے دروازے پر ڈال دیا۔ یو ڈھاباپ تلاش میں نکلا تو اے یہوش پڑاپایا۔ اٹھوا کر اندر لے گیا۔ رات گئے ہوش آیا توباپ سے ساراوا قعہ بیان کیا۔ باپ نے پوچھا، کون ک آیت پڑھی تھی ؟ اس نے پھر وہی آیت پڑھی اور یہوش ہو گیا۔ جب ہلایا جلایا تو

معلوم ہواکہ فوت ہو گیاہے۔لوگوں نے رات ہی کو نہلا کفناکر دفن کر دیا۔ صبح حصرت عمر رہی اللہ عنہ کو خبر ملی تواسکی قبر پر تشریف لے گئے اور اس نوجوان کا نام لیکر فرمایا، اے فلال!جواپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کاڈر کرے ،اسکے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان رمہ اللہ نے قبر میں سے جواب دیا، امیر المومنین! جھے میرے رب نے وہ دونوں جنتیں عطافر مادیں۔ (شرح الصدور ص ۱۹۵)

4- رسالہ قشیر سے میں شخ علی رودباری رصافہ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک فقیر کو دفن کرتے وقت اسکے سر سے کفن ہٹایا اور اسکا سر مٹی پرر کھتے ہوئے کہا، اللہ تعالی اسکی غربت پر رحم کرے۔ تو اس نے آئے میں کھول کر مجھ سے کہا، جناب! مجھے اسکے سامنے ذلیل نہ کریں جس نے مجھے راہ و کھائی۔ میں نے کہا، اے میرے سر دار! کیا موت کے بعد زندگی؟ تو اس نے کہا، میں بھی زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محب زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محب زندہ ہے اور کل میں تمہاری مدد کروں گا۔ (ایونا ص ۱۹۰)

5- ای رسالہ میں ایر اہیم من شیبان رصائد ہے مروی ہے کہ ایک صالح نوجوان میرا ما تھی بنااور جلد ہی اسکا نقال ہوگیا۔ مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے اس عنسل دینے کا ارادہ کیا تو صدمہ کے باعث التی طرف ہے نہلا ناشر وع کیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ کی لیااور مجھے دلیاں حصہ دیا۔ میں نے کہا، اے بیٹے! تو حق پر ہے اور میں غلطی پر تھا۔ (ایفناً ص ۱۹۰)

6- ابدیعقوب سوی رسر الله فرماتے ہیں، میرے ایک مریدنے مجھ سے کہا، میں کل ظهر کے دفت مر جاؤل گا، بید دینار لے لیس اور اس سے میرے کفن دفن کا انتظام کردیجے گا۔ دوسرے روز ظهر کے وقت وہ آیااور اس نے طواف کیااور پھر تھوڑی دیر بعد مرگیا۔ جب میں نے دفن کے وقت اسے قبر میں رکھا تواس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا، میں زندہ میں زندگی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالی کا ہر محب زندہ ہے۔ (ایضا ص ۱۹۱، قاویٰ حدیثیہ ص ۲۲۷)

7- الا محمد نجار رسامنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مردہ کو عسل دیا۔ جب میں عسل دے رہا تھا تو اچا تک اس نے آنکھیں کھولیں اور میر اہا تھ پکڑ کر کہا، اے الا محمد !اس دن کے لیے الچھی طرح تیاری کر لو۔ (شرح الصدور ص ۱۰۰)

8- امام یہ قی رسد نے شعب الایمان میں روایت کی کہ قاضی نیشا پورابر اہیم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کما، میں پہلے کفن چراتا تھا۔ ایک دن ایک عورت کا انقال ہوا۔ میں نے کفن چرانے کی غرض ہے اسکی قبر کھودی۔ جب میں نے اسکے کفن پر ہاتھ ڈالا تو اس نے میر اہاتھ پکڑ لیا اور کما، "سبحان اللہ! جنتی ہو کر جنتی کا کفن پر ہاتھ ڈالا تو اس نے میر اہاتھ پکڑ لیا اور کما، "سبحان اللہ! جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے "۔ میں نے کما، میں جنتی کیے ہو گیا؟ وہ بولی، کیا تو نے میرے جنازے کی نمازنہ پڑھی تھی ؟ میں نے کما، ہاں پڑھی تھی۔ اس نے کما، "اللہ تعالیٰ جنازے کی نماز بڑھے گا میں اے خش دوں گا"۔ ای وقت میں سے دل سے تائب ہو گیا۔ (ایشان ۲۰۵)

یہ تمام واقعات اولیاء کرام کی بعد از وصال زندگی کے روشن دلا کل بھی ہیں اور اولیاء کرام کی بعد از وصال کرامات بھی۔ان سے بیبات بھی واضح ہوتی ہے کہ اولیاء کرام بعد وصال نفع ویتے اور فیض پہنچاتے ہیں جیسا کہ ایک صالحہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے کفن چور کی خشش ہوگئ۔

分分分分

# باب مشتم: مزارات پر حاضری

#### شعارُ الله:

شعائر وہ علامات یا نشانیاں ہیں جن سے کی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں "شعائر اللّه" وہ علامات یا نشانیاں ہیں جن سے اللّه تعالیٰ کی پہچان ہواور معرفتِ اللی حاصل ہو۔ ارشادِباری تعالیٰ ہے ،

"پیشک صفاد مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں"۔ (البقرہ: ۱۵۸، کنزالایمان)
صفااور مروہ دو پیاڑیاں ہیں جن کے در میان حضرت ہاجرہ علیہ السام دوڑی تھیں۔ اللہ
تعالیٰ کی محبوب بندی کے قد موں کی بریکت سے وہ جگہ الیکی بریکت والی ہو گئی کہ
بیت اللہ کاطواف کرنے والوں کو اس کا بھی "طواف" یعنی سعی کرنے کا حکم دے دیا
گیا اور یمی نہیں بلتہ اللہ تعالیٰ نے ان بہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ ثابت
ہوا کہ جس جگہ کو اولیاء وصالحین سے نسبت ہوجائے وہ عظمت وہرکت والی بن جاتی
ہوا کہ جس جگہ کو اولیاء وصالحین سے نسبت ہوجائے وہ عظمت وہرکت والی بن جاتی

وہ پھر جس پر کھڑے ہو کر حضر تابراہیم ملیہ اللہ ہنے بیت اللہ شریف تقمیر کیا، وہ اللہ تقائی کے محبوب بندے کے مبارک قدم لگ جانے کے باعث اتنا مقدس اور محترم ہو گیا کہ اسے خائہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ رب تعالی نے اسے اپنی واضح نثانیوں میں سے ایک نثانی قرار دیا۔ (آل عمر ان: ۷۶) اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا تھم دیا۔ارشاد ہوا،

"اورابر اجیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کامقام ہناؤ"۔ (البقرہ: ۱۲۵) سورۃ الج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، "اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ www.muftiakhtarrazakhan.com دلول کی پر ہیز گاری ہے ہے"۔ (۳۲، کنزالا یمان)

دیوبندی مکتبهٔ فکر کے مولوی شبیر عثانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں،

"الله نے جن چیزوں کو محترم قرار دیاہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا ہوی خوبی اور نیک کی بات ہے جس کا انجام نمایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور، بیت الله، صفاء مرہ، منی، عرفات، مسجدیں، قرآن بلعہ تمام احکام الله یہ آجاتے ہیں، خصوصیت سے یمال مسجد حرام اور ہدی کے جانورکی تعظیم پر زور دیناہے "۔

(موضح القر آن ص ۴۳۴)

مقامِ غور ہے کہ جب صفاومروہ کی پہاڑیاں اور قربانی کے جانور محبوبان خدا ہے نبست ار تعلق کی وجہ سے شعار اللہ قرار پاتے ہیں تو پھر محبوبانِ خدا کے تبر کات و آثار کیوں شعائر اللہ نہیں ہو سکتے ؟اس لیے علامہ اساعیل حقی رمیان ملیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، "محبوبان خدا کے مزارات بھی شعائر اللہ ہیں،" اس لیے البیان میں مستحسن و محبود اور دلول کے تقوی کی علامت ہے۔

علامہ عبدالغی نابلسی رہة اللہ فرماتے ہیں، "شعائر اللہ سے مر ادوہ اشیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پینة دیتی ہیں، اگر چہ زندہ ہوں یا وفات پانچکے ہوں"۔ (کشف النور عن اصحاب القبور) ص ۲۰)
مولوی شبیر عثمانی دیوبندی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں،

"شعائر الله کی تعظیم شرک میں داخل نہیں، جس کے دل میں پر بیز گاری کا مضمون اور خدائے واحد کاڈر ہو گادہ اسکے نام لگی چیزوں کاادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلعہ عین توحید کے آثار میں ہے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کر تاہے جوبالخصوص اسکی طرف منسوب ہو جائے"۔ (موضح القر آن) اس گفتگو کا خلاصہ پیہے کہ محبوبان خدا کے مزارات بھی شعائر اللّٰہ ہیں اور جس کے

ول میں تقوی اور خوف خدا ہو گاوہ ضرور مز ارات اولیاء کا ادب کرے گا۔

مزارات كى تعظيم:

علامه عبدالغنی آفندی نابلسی رمة الله علیه (م ۱۱۴۳ه) فرماتے ہیں ،

"بعض گمراہ فرقول کا فد ہب ہے کہ وصال کے بعد اولیاء اللہ خاک ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور انکی روحیں چلی جاتی ہیں اسلے اپنے مزارات کی تعظیم نہیں کرنی چاہے۔ اسی وجہ ہے وہ مزارات کی تو ہین و تحقیر کرتے ہیں نیز انکی زیارت کرنے والوں اور ان ہے برکت حاصل کرنے والوں پر انکار کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن خود اپنے کانوں سے ساجب میں شخ ارسلان دمشقی رحمۃ الله علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جارہا تھا کہ ایک شخص نے کہا، "تم مٹی کی زیارت کیوں کرتے ہو، یہ تو ہو تو فی ہے "ہے جھے انتہا کی تعجب اور افسوس ہو الور میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہو سکتا"۔ (کشف النور ص ۱۹)

امام ترندی، امام حاکم اور امام پہلی رمیہ اللہ علیم نے حضرت ابن عباس رسی اللہ علیات روایت کیا ہے کہ ایک سحائی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگالیا۔ انہیں علم نہ تھا کہ یمال قبر ہے۔ انہوں نے قبر میں کسی کو سورۃ الملک تلاوت کرتے سنا توبارگا و نبوی میں حاضر ہو کر سار اواقعہ عرض کیا۔ آقاد مولی عظیمہ نے فرمایا، یہ سورۃ عذاب کورو کئے والی اور نجات دیے دائی ہے۔ امام ترندی رمیہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ امام ابو نعیم رمیہ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے کہ سعید بن جمیر رسی اللہ مدنے ا

فرمایا، الله تعالی وحدہ لاشریک کی قتم! میں نے اور حمید طویل رمة الله علیہ نے ثابت بنانی رمة الله علیہ اتارا تھا۔ جب ہم پکی اینظیں برابر کر پچکے توایک اینٹ گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے الله! اگر تونے کی وقبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو جھے بھی اجازت عطا فرما۔ الله تعالی نے انکی دعا قبول فرمائی۔

امام ابو نعیم رممة الله ملیہ نے یہ بھی روایت کی کہ مہلبی رممة الله علیہ فرماتے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب ہم صبح کے وقت ثابت بنانی رممة الله علیہ کی قبر کے پاس سے گزرتے تو قر آن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔

ابو نصر نیشاپوری رہ اللہ علیہ جو متقی گور کن تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک قبر کھودی تو اسکے پہلومیں دوسری قبر کھل گئے۔ میں نے اس قبر میں بہترین لباس اور عمدہ خوشبو والے خوبصورت نوجوان کو دیکھاجو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا قیامت قائم ہوگئ ؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اینٹ اس جگہ رکھ دو تومیں نے اینٹ ای جگہ رکھ دی۔

علامہ سیوطی رمہ اللہ علیہ ایسے کئی واقعات لکھ کر فرماتے ہیں، ان روایات میں بعض اولیاء کر ام کا قبروں میں تلاوت کر نااور نماز پڑھناوار دہے۔جب اولیاء اللہ کا بیرحال ہے تو انبیاء کر ام عبم الله کا کیا مقام ہوگا؟ (شرح الصدور ص ۱۷۵) علامہ نابلسی رمہ اللہ کا کیا مقام ہوگا؟ (شرح الصدور ص ۱۷۵) علامہ نابلسی رمہ اللہ ہی ایسے ہی متعدو واقعات تحریر کرکے فرماتے ہیں، "ان تمام امور سے کر امت بعد از وصال کا واضح ثبوت ماتا ہے۔ اسکے متعلق وہی شرک کرے گاجس کا ایمان نا قص ہو، بھیر سے ختم ہو چکی ہو، فضلِ الی کے دروازے میں شک کرے گاجس کا ایمان نا قص ہو، بھیر سے ختم ہو چکی ہو، فضلِ الی کے دروازے میں

ے مر دود ہو،اللہ تعالیٰ کے خاص بدوں سے تعصب رکھتا ہو، اولیاء کرام کی مخالفت کے بھور میں بھن چکا ہو،اللہ تعالیٰ نے اسکی اہانت کی ہواور اس پر غضب فرما کر اسے شیطان کے سپر و کر دیا ہو۔ اس لیے شیطان اسکے ساتھ کھیلتا ہے اور محبوبانِ خدا کا بغض اسکے ول میں ڈالتا ہے اور اسے اولیاء کرام ، انکی کر امات اور اکنے مزارات کی تو بین د ہے اوئی پر اکساتا ہے۔ حالا نکہ جس نے علم کلام اور علم تو حید بڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کے بعد ارواح کا تعلق اجسام سے ہو تا ہے باوجود اسکے کہ ارواح اپنے مقام پر ہوتی ہیں جس طرح سورج کی شعاعیں زمین تک پنچتی ہیں ،

مجدودین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمة الله علی فرماتے ہیں، "معظماتِ دینی کا تعظیم قطعاً مطلوب ہے اور اولیاء کرام کے مزارات بلحہ عام مومنوں کی قبور بھی ضرور ادب و تکریم کی مستحق ہیں اسی لیے ان پر بیٹھنا ممنوع، چلنا ممنوع، یاؤں رکھنا ممنوع یہاتک کہ ان سے تکمید لگانا بھی ممنوع ہے"۔ (احکام شریعت ص ۲۸)

اعلیٰ حضرت امامِ اہلسنت رہے اللہ علیہ اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ، ''قبر ستان میں جو نیار استہ نکا لا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے اور جس کے افرباالی جگہ د فن ہوں کہ انکے گرد اور قبریں ہو گئی ہوں اور اسے ان کی قبور تک دوسر کی قبر دل پر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن نہ ہو ، وہ دور ہی سے فاتحہ پڑھے اور پاس نہ جائے''۔

مزارات اولیاء پر حاضری :

( فنادى ر ضويه ج ۴ ص ۱۰۸)

امام يہتى رمة الله مايت روايت ہے كه رسول كريم عظام برسال شمدا اے احد ك

مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ یمی معمول حضرت ابو بحروعمر اور عثمان رہی منہ مار ہا ۔ منم کار ہا، اور حضرت فاطمہ رہی اللہ عندا بھی وہاں جا کر دعا کرتی تھیں۔

حضرت سعدین افی و قاص من الدینه بھی دیگر صحابہ کے ساتھ ایکے مزارات پر جاکر سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے ، ''ان حضر ات کو سلام کر وجو تمہارے سلام کاجواب دیتے ہیں''۔ (شرح الصدور ص ۱۹۳، جذب القلوب ص۲۰۲)

ائن الی شیبہ رمداللہ ملیہ مروی ہے کہ آقاومولی ﷺ ہر سال شمدائے احد کے مزارات پر تشریف کے جاتے تھے۔ (شامی باب زیارۃ القبور)

حضور عظیم کارشادِ گرامی ہے ، جوان کے مزارات پر آئے اور سلام بھی تویہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجے تو یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجے رہیں گے۔ (شرح الصدور ص ۱۹۳ والہ حاکم ویہ قی) اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات کی زیارت اہتمام سے کرنی جائے جیسا کہ حضور تھے اور صحابہ کرام کامعمول تھا۔

سر ورِ کا نئات ﷺ رات کے آخری حصہ میں قبروں کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کے قبر ستان جنت البقیع تشریف لے جاتے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنافرماتی ہیں کہ آقا کریم ﷺ رات کے آخری حصہ میں بقیع بقیع کی طرف تشریف لے جاتے۔ (مسلم)

دوسری روایت میں ہے کہ حضورِ اکرم ﷺ نے بقیع میں قبروں پر ہاتھ مبارک اٹھا کر تین بار دعا فرمائی۔ (مسلم)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا نبی کریم علیقہ کی سنت سے ثابت ہے اور ہر گزشر ک بابد عت نہیں۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حکمت محدث علی قاری رمة الدید نے یہ بیان فرمائی کہ آسان دعا کا قبلہ ہے اور وہیں سے رزق، وحی، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ (مرقاة شرح مشکوة)

اسکی ایک اور حکمت خود نورِ مجسم ﷺ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ''بیشک تمہار ارب حیا والا ہے ، وہ اس سے حیا فرما تا ہے (جیسا اسکی شان کے لاگن ہے) کہ اپنے ، مدے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے''۔ (مشکلوۃ کتاب الدعوات)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رمہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم عظی نے اپنے غلام الل موہبہ کو نصف شب کے وقت میدار کیا اور فرمایا، "مجھے حکم ہوا ہے کہ بقیع جاؤل اور المی بقیع کے لیے دعا کروں"۔ (جذب القلوب ص ۱۷۲)

صد زالشر بعد علامه مولاناامجد على قادرى مدانسطيه فرماتے ہيں،

''بقیع کی زیارت سنت ہے۔اس قبر ستان میں دس ہزار صحابہ کرام مد فون ہیں اور تابعین و تبع تابعین واولیاءوعلاءو صلحاء کا تو شار ہی نہیں''۔

(بهارِ شریعت حصه خشم ص ۱۴۴)

ا علامه نابلسي رمياله عليه (م ١١٣٣ه ) فرمات بي،

"حضور عليه جنت البقيع مين قبرول كى زيارت كرتے اور الكے پاس كورے ہوكر دعا فرماتے، فسنظالُ الله لَذَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة - " ہم اپنے اور تهمارے ليے عافيت مانگتے بين " - (مسلم)

حضور ﷺ کا دہاں میہ دعا مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ مومنوں کی قبروں کے پاس دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ مومنوں کی قبروں کی برکت ہے دعاکا قبول ہونابعد ازوصال کرامات ہے ہے۔ یہ عام مومنوں کی قبروں کے بارے میں ہے ،بارگاوالی کے خواص اور مقربین کی شان تواس ہے کہیں اعلی ہے "۔ (کشف النور عن اصحاب القبور ص ۲) شخ عبد الحق محدث دہلوی رہة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "امام غزالی رہة اللہ علیہ کا ارشاد ہے ،

ص ہوں مدے ہوں مدے ہوں ہوں ہے۔ اس سے بعد وفات بھی جس سے اس سے بعد وفات بھی ہر کت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی ہر کت حاصل کی جاسکتی ہے "۔ (اشعة اللمعات باب زیارۃ القبور)

جة الاستلام امام غز الى رمة الشعليه في يعلى فرمايا ،

"ولی اللہ کی ایک شان سے ہے کہ اسکی ہرشے میں برکت ہوتی ہے۔ اسکے کلام ،اسکے سانس ، اسکے فعل ، اسکے لباس اور اسکے مکان پیمانتک کہ اسکے پاؤں کی مٹی اور جس مکان میں وہ ایک دن بھی بیٹھا ہو ،اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے"۔

(منهاج العابدين مع شرح سراج السالكين ص٥٢٩)

امام غزالی رمتہ اللہ علیہ کے اس ار شاد سے معلوم ہوا کہ جس مکان میں اللہ تعالیٰ کاولی
ایک دن قیام کرے ، دہ ہر کتوں والا ہو جاتا ہے تو جس مزار میں دہ آرام فرما ہو وہ
کیو تکر ہر کت والا نہ ہو گا؟ اس بارے میں تفصیلی گفتگو آئندہ صفحات میں کی جائے
گی۔ فی الوقت پینے عبد الحق محدث وہلوی رمتہ اللہ علیہ اور امام غزالی رمتہ اللہ علیہ عقیدہ
ذہن نشین کرلیجے ، "جس سے اسکی زندگی میں ہر کت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے
بعد وفات بھی ہر کت حاصل کی جاسکتی ہے "۔

\*\*\*

# باب تنم : آدابِ مزارات

اس باب میں ہم ان امور کاذکر کریں گے جو اولیاء کرام کے مزارات کے حوالے سے معروف ہیں اور ان میں بھن لوگ اختلاف کرتے ہیں۔

1- پخته قبر بنانا:

قبر کو پخته کرنے کی دوصور تیں ہیں۔

ایک بید کہ قبر کا اندرونی حصہ پختہ کردیں جہال میت ہوتی ہے بیہ جائز نہیں۔اگر کسی شرعی عذر کی ہنا پر قبر کے اندرونی حصہ کو پختہ کرنا پڑے تو پھر وغیرہ لگایا جاسکتا ہے البتہ پختہ یعنی آگ میں کمی ہوئی اینٹیں لگانا جائز نہیں۔

امام محدر مداللہ علیہ فرماتے ہیں ، میں نے امام ابو حنیفہ رمداللہ علیہ سے بو چھا، قبر کس پیر سے بنائی جائے ؟ انہوں نے فرمایا، کچی اینٹوں اور سر کنڈوں سے ۔ میٹر نے کا ایس آگ میں کی ہوئی اینٹیس لگانا مکر وہ ہے ؟ فرمایا، ہاں۔ (البسوط ج اس ۲۲۲)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحه الله علیه فرماتے ہیں ،" قبر کا اند رونی حصہ پخته نه ہوالبته اوپر کا حصہ پخته کردیں توحرج نہیں"۔ (احکام شریعت ص ۱۷۳)

جس حدیث شریف میں قبروں کو پختہ کرنے کی ممانعت آئی ہے اس کی شرح میں علاء فرماتے ہیں کہ اس کی شرح میں علاء فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد قبر کواندر سے پختہ کرنا م مراد ہو تواس کی ممانعت کا سبب شخ عبدالحق محدث دہلوی رمہ اللہ علیہ نے میہ فرمایا،

"كيونكه اس مين تكلف اور آرائش ب"\_ (اشعة اللمعات كتاب البخائز)

اس سے معلوم ہواکہ اگر عام مومن کی قبر کوباہر سے پختہ کرنے میں تکلف یا آرائش یا فخرکی نیت ند ہو تو یہ جائز ہے جبکہ اولیاء کرام کی قبروں کوباہر ہے پختہ کرنابالکل جائز ہے۔ مزارات ِاولیاء کو پختہ کرنے کی حکمت سیہ کہ وہ دیر تک قائم رہیں اور لوگ ان سے اکتساب فیض کریں۔

اس کا ثبوت یہ ہے کہ آقائے دو جمال علیہ نے حضرت عثمان بن مظعون رسی اللہ مدی قبر کے سر ہانے ایک پھر کا نشان قبر کے سر ہانے ایک پھر کا نشان قائم کر تا ہوں'۔ (مشکلوة باب و فن المیت ، ابو داؤد)

حضرت خارجہ رسی اللہ عنو فرماتے ہیں کہ ''ہم حضرت عثمان رسی اللہ عنے زمانے میں جوان تھے اور ہم میں ہے بروی چھلانگ لگانے والاوہ سمجھا جا تاجو عثمان بن مظعون رسی اللہ عنوبی قبر کو چھلانگ والام کا بنائز) اللہ عنائل جا تا'۔ (صحیح مظاری کتاب البخائز)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ پھر قبر کے سرہانے علیحدہ سے نصب نہیں تھابا کہ قبر کے سرہانے کے طور پر نصب تھا۔ اسلیے علاء فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے اسے پختہ کرنااول الذکر حدیث کی رُوسے جائز ہے اور آخر الذکر حدیث کے بیے معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی قبر کوعام مسلمانوں کی قبور سے پچھ اونچا بنانا بھی جائز ہے۔

"قبر کا تعویذایک ہاتھ سے زیادہ او نچاکر نامنے ہے اور اگر آس پاس چبوترہ او نچاکر کے
اس پر تعویذ بقد را یک ہاتھ او نچاکیا تو جائز ہے"۔ (جاء الحق ص ۲۸۲)
عام مسلمانوں کی قبروں کا ایک بالشت یااس سے پچھے ذائد او نچاکر نامسنون ہے۔ بھن
لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قبریں زمین کے برابر ہونی چاہمیں اور وہ دلیل کے طور
پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم ﷺ نے حضرت علی من اللہ کو حکم دیا
کہ "وہ ہر تصویر کو مٹادیں اور ہر او نچی قبر کو زمین کے برابر کرویں"۔

سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اگر وہ او نجی قبریں محابہ کرام کی تھیں تو نبی کریم عظیمہ کی محص تو نبی کریم علیمہ کی موجود گی میں یہ او نجی قبریں کس نے آوایزال کی نیز آقاد مولی علیمہ نے انہیں او نجی قبریں بنانے اور ان پر تصادیر آویزال کرنے ہے منع کیوں نہ فرمایا؟ ماننا پڑے گا کہ وہ قبریں صحابہ کرام کی نہ تھیں بلحہ کفار ومشر کین کی تھیں جن پر تصادیر آویزال تھیں۔

یود و نصاری کی متعلق حضور علی نے فرمایا کہ وہ اپنے صالح شخص کے مرنے کے بعد اسکی قبر پراسکی تصاویر آویزال کرتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

خوصور انس رسی اللہ عند فرماتے ہیں، فاَمُن بِقُبُور الْمُنْشَدُ کِیْنَ فَدُبِنْسَتُ ۔ "حضور اکرم علی نے مشرکوں کی قبریں کھود نے کا تھم دیا تو وہ اکھیڑ دی گئیں"۔ (صحیح بخاری جلد اول ابواب العرہ)

بخاری شریف کی ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ جن قبروں کو حضور ﷺ نے زمین کے برابر کرنے کا حکم دیاوہ مشرکوں کی قبریں تھیں درنہ مسلمانوں کی قبروں کی تو بین کرنایا انہیں کھود نا تو حرام ہے جس کی ندمت میں کثیر احادیث وارد ہیں۔

#### 2-قبر پر عمارت بنانا:

حضرت جابر سی الله عند فرمات میں کہ حضور علی نے قبر پر عمارت بنانے اور قبر پر میں منع فرمایا ہے۔ (مشکوۃ کتاب البخائز)

جس طرح "قبر پرنہ بیٹھو"کا مطلب یہ ہے کہ عین قبر پرنہ بیٹھو البتہ قبر کے اردگر د بیٹھنا جائز ہے ای طرح حدیث پاک بیس عین قبر کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت آئی ہے، قبر کے اردگر دعمارت بنانے کی ممانعت نہیں۔ للذاضر در تاقبر کے اردگر د چارد بواری یا عمارت اور گنبد بنانا جائز ہے۔ حدیث شریف میں "وَأَنَّ کُبُنی عَلَیْهِ"
کے الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم ہیہے کہ عین قبر کے اوپر عمارت نہ بنائی جائے اس
طرح کہ قبر پر دیواریا ستون بنایا جائے ، یا بعینہ قبر پر رہائش گاہ بن جائے ، یہ حرام ہے
کیونکہ اس میں قبر کی تو ہین ہے۔

سر کارِ دوعالم علی کے دخترت عائشہ رسی الشاعنائے جمرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا۔اگریہ جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام پہلے جمرہ مبارک شہید کردیتے تاکہ روضہ اقدس پر عمارت کاجوازباتی نہ رہتا گیاں صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ گویاس پر اجماع ہو گیا کہ روضہ اقدس پر حجرہ مبارک کی عمارت جائزہے۔ پھر حضرت عمر رسی الشاعنہ نے اسکے گرد اینٹوں کی دیوار ہوا دی۔

بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زہیر رہی الشامیانے جید صحابہ کرام کی موجود گی میں اس عمارت میں بیچر لگوائے اور اسے مضبوط منادیا۔ (وفاء الوفا،ص ۳۸۸)

مارت بن الدرس شریف کے حوالے سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جب روضہ اقد س کی ہر ونی دیوار گری تو صحابہ کرام نے اسے ہتایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رہی اللہ عنہ خجرہ مبارکہ کے گرد ایک اور حجرہ ہوا دیا اس طرح حجرہ نبوی ﷺ اسکے وسط میں آگیا۔ (اخبار مدینة الرسول ص ۱۳۸) ۲۵ میں سلطان قلاون صالحی نے روضہ انور پر گنبد شریف تقمیر کرایا اور چارول طرف پیتل کا خوصورت جنگلہ لگوادیا جے سنری جالی کتے ہیں۔ (وفاء الوفاص ۴۳۸)

جب حصرت حسن بن حسن بن على رمن الله منم كالتقال موا توانكي المليه ان كي قبر پرايك سال تك خيمه لگائے بيٹھي رہيں۔ (مخاري كتاب البخائز) حفرت عمر نے حفرت زینب بنت محش کی قبر پر ، حفرت عائشہ نے اپنے کھائی عبدالر حمٰن کی قبر پر اور محمد بن حفیہ بن علی نے ابن عباس (رسی اللہ عنم اجھین) کی قبر پر قبہ بنایا۔ (شطے شرح موطا امام مالک)

محدث علی قاری رمیان ملے بیں ، "جب قبر پر خیمہ کسی فائدہ کی غرض ہے ہو مثلاً اس کے سائے میں تلاوت قرآن کی جائے ، تو پھر اس کی ممانعت نہیں۔ سلف صالحین نے مشہور علماء و مشاکح کی قبروں پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ آئی زیارت کریں اور وہال آرام ہے بیٹھ سکیں "۔ (مر قاۃ ج م ص ۲۹) تفسیر روح البیان میں ہے ، "علماء واولیاء اور صلحاء کی قبروں پر عمارت و گنبد بنانا جائز تفسیر روح البیان میں ہے ، "علماء واولیاء اور صلحاء کی قبروں پر عمارت و گنبد بنانا جائز

تسمیر روح البیان بیں ہے ، علاء داولیاء اور مسحاء می جروں پر عمارت و کسید بنانا جائز ہے جبکہ اس کا مقصد بیہ ہو کہ لوگوں کی نگا ہوں میں ان بزرگانِ دین کی عظمت پیدا ہوادر دہ انہیں حقیر نہ جانمیں''۔(سورہ توبہ زیر آیت ۱۸)

ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر عمارت بناناس لیے جائز ہے کہ نوان کرنے والے دھوپ اور ہائی کرنے وہاں زائرین تلاوت کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرنے والے دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں۔ مزارات کی پُر شکوہ عمارت اور گنبد وقبہ بنانے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہندو سکھ عیسائی وغیرہ پر اسلام اور اولیاء اللہ کی عظمت وہیب طاری ہو اور مسلمان اکتباب فیض کے لیے مزارات پر عاضری دیں اور ان کے دلوں ہیں ہمی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔

### 3-مزارات کے قریب مساجد:

اصحابِ كهف كاوا قعه بيان كرتيج موت رب كريم نے فرمايا،

"وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قتم ہے کہ ہم توان (اصحابِ کہف) پر محید بنائیں گے"۔(الکہف: ۲۱، کنزالا یمان)

صد رُالا فاضل رمة الله على فرماتے ہیں، "اس سے معلوم ہوا کہ بررگوں کے مزارات کے قریب مبحدیں بناناالمی ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کاذکر فرمانااور اس کو منع نہ کرنااس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے ای لیے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور ای لیے قروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے "۔ (تفییر خزائن العرفان)

اس آیت کے تحت تفیر مظری میں ہے، "بیہ آیت اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس مجدیں بنانے کے جواز کی دلیل ہے تاکہ ان میں اولیاء کرام کی ہر کتوں کے حصول کے ارادے سے نماز پڑھی جائے"۔

امام رازی رمه الله علیه فرماتے ہیں، در بعض لوگوں نے کہا، بہتر یہ ہے کہ غار کے دروازے پر مجد ہنادی جائے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ عارف باللہ سے اور نماز اور عبادت کے قائل تھے"۔ (تفییر کبیرج ۵ص ۷۵ م)

ان متند ومعتبر نقاسیر ہے ان جہلاء کے باطل نظریے کار دہو گیا جو کہتے ہیں کہ اصحاب کف کے غار کے پاس معجد بنانے والے گمر اہ اور مشرک تھے۔ معاذ اللہ! (ملاحظہ فرمائے، تفہیم القر آن ج ۳ ص ۱۸) خودبد لتے نہیں قرآن کوبدل دیتے ہیں ہوئے کس در جہب توفیق فقیمانِ حرم،
علامہ تسفی اور علامہ اساعیل حقی رمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں محبر بنانے کا سبب
یہ بیان فرمایا ہے، ''یمال محبد تعمیر کی جائے تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں اور اسحاب
کمف کے قرب کی برکت حاصل کریں ''۔ (تفییر مدارک، تفییر روح البیان)
اس مسئلہ میں مکرین اس حدیث ہے استد لال کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمی کا ارشادِ
گرای ہے، ''اللہ تعالیٰ بہود ونصار کی پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی
قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا''۔ (مشکوۃ)

اہلسنت کا مذہب ہی ہے کہ قبروں کو عبادۃ سجدہ کرنا شرک اور تعظیماً سجدہ کرنا مرک اور تعظیماً سجدہ کرنا مرا ہے۔ اس مسئلے کو اعلی حضرت محدث بریلوی رحمۃ الله علیہ نے قاوی کی رضوبہ جلد چہارم میں ولائل سے ثابت کیا ہے لیکن اس حدیث پاک سے مزار استواد لیاء کے قرب وجوار میں مجد منانے کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

امام عسقلانی شافعی رمیہ اللہ میں (م ۸۵۲ھ)اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، ''جو شخص کسی دلی کے مزار کے قریب مسجد ہنائے اور اسکے قرب ہے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے جبکہ اس سے ولی کی تعظیم یا نماز میں اس کی طرف توجہ مقصود نہ ہو تووہ اس وعید میں داخل نہیں''۔ (فتحالباری ج اص ۵۲۵)

سب سے زیادہ اہم بات سے ہے کہ آقاو مولی عظی اور سید ناابو بحر وعمر رض الشائل کے مزار است بایر کات ہے اور مزار استِ مقدسہ کے چاروں طرف نماز اداکی جاتی ہے۔

محدث علی قاری رمدالله علیه (م ۱۰۱۴ هر) لکھتے ہیں، دوکیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت

اساعیل علیہ السلام کی قبر کعبہ میں حطیم کے پاس ہے اور اس جگہ نماز پڑھناسب سے افضل ہے۔ علامہ طبق کے علاوہ دوسر سے علماء نے کہا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر حطیم میں قبر اسود اور میزاب کے در میان سر (حلیم میں قبر سے قبریں ہیں "۔ (مرقاۃ ۲۶ ص۲۰۲)

#### 4-مزارير جادر چرهانا:

علامہ شامی رحة الله علیہ فرماتے ہیں، "اولیاء کرام کے مزارات پر چادر ڈالنا جائز ہے۔ اس کی تحکمت بھی ہے کہ عوام کی نظروں میں صاحب مزار کی عظمت وہزرگی ظاہر ہو تاکہ وہ انہیں حقیر نہ سمجھیں بلحہ غافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو"۔ (شامی جلد پنجم کتاب الکراہیت)

تفسیر روح البیان جلد سوم میں سورہ توبہ کی آیت ۱۸ کے تحت مذکور ہے کہ ''علاء ، اولیاء اور صالحین کی قبرول پر عمارت بہانا اور ان پر غلاف و عمامہ اور چادر ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے بیہ مقصود ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان بزرگانِ دین کی عظمت ظاہر ہو اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں''۔

اعلی حضرت محدث بریلوی رمه الله یو فرماتے ہیں، "قبرول پر جوتے پہنے چلنا، وہال مخش کلامی اور قبقے لگانا وغیر ہائی طرح کی دیگر بے حرمتیال دیکھ کراہلِ علم و فضل نے مز ارات اولیاء کوعام قبورے ممتاز کرنے کی ضرورت محسوس کی تاکہ عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو اور وہ اولیاء کرام کی تحقیر و توہین سے باز رہیں۔ فاہر بین ظاہر کی زینت سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے علاء نے قر آن کریم کوسونے وغیرہ سے مزین کرنا مستحن سمجھا ہے۔ فائد کھیہ کے غلاف میں ایک بردی حکمت

یمی ہے۔ امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، کشف النور میں فرماتے ہیں، "اگر عوام کی نگاہ میں مرار ہے اللہ اللہ جس مزار پر چادر اور عمامہ رکھا مر اراتِ اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی مقصود ہو تاکہ جس مزار پر چادر اور عمامہ رکھا دیکھیں اے ولی کامزار جان کراس کی تحقیر سے بازر ہیں اور غافل زائرین کے دلوں میں خثوع و اوب آئے جن کے دل زیارت کے دفت ادب کے لیے نرم نہیں ہوتے تو چادر ڈالناجائز ہے کیونکہ اعمال کادار ومدار نیتوں پرہے "۔

جب چادر موجود ہواور وہ ہنوز پر انی یا خراب نہ ہوئی ہوکہ بدلنے کی حاجت ہو تو مزید چادر چڑھانا نضول ہے بلحہ جو دام اس میں صرف کریں، وہ اس دلی اللہ کی روح مبارک کو ایصال تواب کے لیے مختاج کو دیں۔ (احکام شریعت ص اے ملحضاً) مبارک کو ایصال تواب کے لیے مختاج کو دیں۔ (احکام شریعت ص اے ملحضاً) اعلیٰ حضرت محدث ہریلوی رمحالہ علیہ کا موقف ہی ہے کہ مزار پر صرف ایک چادر ہونی چاہیے جس سے عام مسلمان اور ولی اللہ کے مزار میں امتیاز ہو۔ مزار کے متولی کو چاہیے کہ زائد چادروں کو اس ولی اللہ سے چاہیے کہ زائد چادریں مزارسے اتار لے۔ وہ ان چادروں کو اس ولی اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو بطور تحفہ دے سکتا ہے اور ان کے ذریعے غریبوں کی حاجات بھی پوری کر سکتا ہے۔

بعض جگہ دیکھا گیاہے کہ کسی ہزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے بچھ لوگ جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں ، دہ چادر لے کر ڈھول باج کے ساتھ نا چتے کو دتے اور چندہ مانگتے جاتے ہیں ، یہ ناجائز ہے۔ علماء و مشاکع کو چاہیے کہ وہ الیمی ہُری رسوم سے عوام کو منع کریں اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے ناجائز کا موں سے پچیل۔

5-مزارير پھول ڈالنا:

ہر مومن کی قبر پر پھول ڈالنا جائز ومستحب ہے خواہ دہ پر ہیز گار ہویا گنا ہگار۔ایک بار

رسول کریم علی دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہورہا ہے۔ ایک پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں پتا تھااور دوسر اچٹل خور تھا۔
پھر آپ نے مجبور کی سبز شاخ چیر کر دونوں قبروں پر گاڑدی اور فرمایا، جب تک یہ تر رہیں گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ (خاری جلداول کتاب البخائز) شخ عبدالحق محدث وہلوی رمۃ اللہ علی فرماتے ہیں، اس حدیث سے ایک جماعت نے قبروں پر سبز ہ، پھول اور خوشبوڈ النے کے جواز پر دلیل قائم کی ہے۔ (اشعة) محدث علی قاری رمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ میں فرمایا، قبروں پر تر پھول ڈالناسنت ہے۔ طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے، ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی زوسے فتوی دیا کہ خوشبواور پھول قبروں پر ڈالناسنت ہے۔

علامه شامی رحمة الشعلیه فرماتے ہیں،

"عذاب میں کی کی وجہ ان کا ختک نہ ہونا ہے یعنی انکی تنبیج کی برکت سے عذاب میں کی ہوئی کیونکہ تر شاخ میں ایک طرح کی زندگی ہے اسلیے تر شاخ کی تنبیج خشک شاخ کی تنبیج سے نیادہ کامل ہے "۔ (شامی جلد اول باب زیادۃ القبور) صحافی رسول ﷺ حضر ت بریدہ اسلمی رسی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ وصال کے بعد ان کی قبر پر دو شاخیں گاڑ دی جا کیں۔ (صحیح مخاری جلد اول کتاب البخائز) بعض جہلاء کا بیہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ پھول وغیرہ فاسقوں کی قبروں پر ڈالنے بائینک نہ کہ اولیاء کے مزارات پر کیونکہ ان پر عذاب شمیں ہے۔ اس کا جواب یہ بیابینک نہ کہ اولیاء کے مزارات پر کیونکہ ان پر عذاب شمیں ہے۔ اس کا جواب یہ کے بیابینک نہ کہ اولیاء کے مزارات بر کیونکہ ان بر عذاب میں کی کاباعث ہیں وہ نیکوں کے لیے در جات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ حضر ت بریدہ رہی اللہ عنہ کی وصیت ہے معلوم ہوا کہ در جات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ حضر ت بریدہ رہی اللہ عنہ کی وصیت ہے معلوم ہوا کہ

یہ صرف گنامگاروں کے لیے نہیں ہے بلعہ صالحین کے لیے بھی ہے۔ مزارات پر پھول اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ان میں خو شبو بھی ہے اور وہ جب تک تر رہیں گے ان کی تنبیج رحمتِ اللی کے نزول کا سبب ہو گی۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا، "قبروں پر پھول اور خو شبور کھناا چھاہے"۔ (عالمگیری باب زیارۃ القبور)

# 6-مزارير چراغ جلانا:

عام مسلمانوں کی قبروں پربلا ضرورت چراغ جلانا جائز نہیں۔ ضرورت کی تفصیل سے کہ قبر راستہ پر ہویاوہال کوئی بیٹھا ہویا قبر کے قریب معجد ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی اولیاء کے مزارات پران کی عظمت کے اظہار کے لیے چراغ جلانا جائز ہے۔ مزار پر چراغ جلانے سے مزار میں روشنی نہیں ہوتی کیونکہ ولی اللہ کے مزار میں روشنی تواس نور کی ہے جواطاعت مصطفیٰ علیقے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر ملوی رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلانے کے جواز میں امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلانے کے جواز میں امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلانے کے جواز میں امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں ،

"اگر دہاں متجد ہے یا تلاوت یاؤ کر اللی کرنے والے ہیں یا قبر راستے پر ہے یا یہ نیت ہو کہ گزر نے والے دیکھیں تو سلام و ایصالِ ثواب سے خود بھی نفع پائیں اور میت کو بھی فائدہ پنچائیں، یاوہ کسی عالم ہاعمل یاولی کا مزار ہے اور اس ولی کی تعظیم کے لیے روشنی کی تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے اور وہاں دعاما تگیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ جائزہے"۔ (احکام شریعت ص ۲۰ مطخصاً)

علامہ اساعیل حقی رمہ اللہ ملی فرماتے ہیں، "اولیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں اور موم بتیال جلانا ان کی عظمت کے لیے جائز ہے کیونکہ اسکا مقصد صحیح ہے۔ نیز اولیاء اللہ کے لیے تیل اور موم بنی کی نذر مانا تاکہ ان کی تعظیم اور محبت کے اظہار کے لیے ان کی قبرول کے پاس روشنی کی جائے، جائز ہے۔اس سے ندروکا جائے "۔ ( تفییر روح البیان ، سورہ توبہ زیر آیت ۱۸)

علامہ نابلسی رمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، ''بیت المقدس ایک مقدس مبحد ہے۔ اس میں چراغ جلانااس کی تعظیم ہے اسی طرح صالحین اور اولیاء کرام کے مزارات ہیں''۔ (کشف النورص ۲۵)

شخ عبدالحق محدث وہلوی رہمۃ اللہ عبد فرماتے ہیں، "اولیاء کرام اور صالحین کے مزارات کے پائ چراغ اور قندیلیں روشن کرنا، اولیاء کی تعظیم و تکریم میں داخل ہے"۔(اشعة اللمعات شرح مشکوة کتاب الصلوة)

حدیث شریف میں جو ممانعت آئی ہے وہ اسراف کے باعث ہے یعنی اگر کوئی ضرورت نہ ہو جیسا کہ اوپر ''احکامِ شریعت'' کی عبارت نقل کی گئی، اور بلا ضرورت چراغ یا موم بہتی جلائی جائے تو نا جائز ہے۔ اسی طرح مزارات پر جبل کی روشنیوں کا مناسب انتظام ہونے کے باوجو دچراغ یا موم بتیاں جلانا بھی اسراف ونا جائز ہے۔ اکثر لوگ شب برات وغیرہ میں اپنے عزیز وا قارب کی قبروں پر چراغ یا اگر بتیاں جلاتے ہیں۔ اگر نہ کورہ اغراض میں ہے کوئی صحیح غرض ہوت بھی عین قبر پر چراغ وغیرہ وغیرہ جلاتے ہیں۔ اگر نہ کورہ اغراض میں ہے کوئی صحیح غرض ہوت بھی عین قبر پر چراغ وغیرہ وغیرہ جلانا جائزہے۔

اعلیٰ حصرت محدث بریلوی رحمة الله ملی فرماتے ہیں، "اگریدی، لوبان وغیرہ قبر کے اوپر رکھ کر ہر گزنہ جلائیں کہ اس میں سوئے ادب اور بدفالی ہے ہاں قبر کے قریب خالی زمین پر سلگائیں کہ خوشبو محبوب ہے "۔ (فاوی رضویہ جسم ۱۸۵) "ا<sub>گریشی</sub> وغیرہ سلگانا ای صورت میں جائز ہے جبکہ دہاں کوئی ذاکریا ذائر ہو، اگر صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو منع ہے کہ اسراف ہے"۔(ایضا، ص۱۴۱) 7-سجدہ تعظیمی اور مز ار کابوسہ:

اعلی حفرت محدث بریلوی رمدالله علیانے سجدہ تعظیمی کی حرمت کے متعلق آیت قرآنی کے علاوہ چالیس احادیث اور ڈیڑھ سو فقتی حوالوں پر مشمل ایک کتاب "الزیدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیة" تحریر فرمائی۔ آپ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں، "الزیدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیت مصطفوی کے تابعِ فرمان! جان اور یقین جان کہ سجدہ مولی تعالی عزوجل کے سواکسی کے لیے نہیں۔ اس کے سواکسی کو سجدہ عبادت تو یقینا شرک و کفر ہے اور سجدہ کتفظیمی یقیناً حرام و گناہ کمیرہ ہے"۔

آپایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں،

O مزار کاطواف ِ تقظیمی ناجائز ہے کیونکہ طواف ِ تقظیمی صرف خائۂ کعبہ کے لیے مخصوص ہے۔

O مزار کوبوسہ نہیں دیٹا چاہیے۔بعض علماء نے اسے جائز کہاہے مگر پچنا بہتر ہے اور ای میں ادب زیادہ ہے۔

آستانہ ہوی میں حرج نہیں اور آنکھول سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع شریف میں ممانعت نہ آئی۔

ہاتھ باند سے الٹے پاؤل آفا ایک طرز ادب ہے ادر جس ادب سے شرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں، ہاں اگر اپنی یا دوسر دل کی ایذا کا اندیشہ ہو تو اس سے احراز کیا جائے۔ (فقاد کی رضویہ جسم ۸)

www.muftiakhtarrazakhan.com

علامہ نابلسی رحة اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، "مزادات پر دونوں ہاتھ رکھنااور اولیاء کرام کے مواضع ہے برکت طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع الفتادیٰ میں ہے، "قبروں پر ہاتھ رکھنانہ سنت ہے نہ مستحب، لیکن ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، "قبر ولی ہیں الفتادیٰ میں دیکھتے"۔ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اگر مقصد خیر ہے تویہ فعل بھی خیر ہوگا، دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سپر دہیں"۔ (کشف النور ص ۲۵) مزادات پر حاضری کے وقت نہ کورہ آداب کا خیال رکھنا بحد ضروری ہے۔ اعلیٰ مزادات پر حاضری کے وقت نہ کورہ آداب کا خیال رکھنا بحد ضروری ہے۔ اعلیٰ موز ت محدث بریلوی رحة اللہ علی فتویٰ ہی ہے کہ مزاد کونہ چوہیں نیز اسکے سامنے رکوع کریں نہ سجدہ۔ باعداد ب کا نقاضا ہی ہے کہ مؤدب کھڑے رہیں۔ 8۔ عور توں کا قبور بر جانا:

"ور توں کے لیے بعض علماء نے زیار تِ قبور کو جائز بتایا ہے، وُر مخار میں یمی قول ہے مگر عزیزوں کی قبر پر جائیں گی تورونا پیٹنا کریں گی لنذا ممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے حرج نہیں اور دوسروں کے لیے حرج نہیں اور دوسروں کے لیے حرج نہیں اور دوسروں کے لیے منوع ہے۔ (ر وُالحَمَّار) اور سلامتی اسی میں ہے کہ عور تیں مطلقاً منع کی جائیں"۔ (بہارِ شریعت حصہ ۴ ص ۲ سامحوالہ فیاوی رضویہ) جائیں "ربہارِ شریعت حصہ ۴ ص ۲ سامحوالہ فیاوی رضویہ) اعلیٰ حضرت امام اللی سنت محدث بریلوی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں،

"جب صحابہ و تابعین کرام کے خیر دہر کت والے زمانوں میں عور تیں معجدوں میں جانے اور نماز باجماعت میں شریک ہونے سے منع کر دی گئیں حالا نکہ دین اسلام میں دونوں کی شدید تاکید ہے تو کیااس برائیوں کے زمانے میں فیوض وبر کات کے حصول کے حیلے سے عور توں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی جائے گی جس کی

شریعت میں کوئی تاکیر نہیں؟؟ ....... پھر آپ عمدۃ القاری شرح مخاری کے حوالے سے فرماتے ہیں، "عور تول کے نکلنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور یہ نکلنا ایک حرام کاسب ہے اور جو کام حرام تک پہنچانے والا ہووہ حرام ہی ہے"۔

(جمل النور فی نہی النساء عن زیارۃ القبور)

## 9-مزارير كهانا كحلانا:

مزارات پر عام دنوں میں بھی اور خصوصاً عرس کے دنوں میں زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔اسکی حقیقت میہ ہے کہ راہِ خدامیں مال خرج کیا جائے اور زائرین کو کھانا کھلایا جائے اور اس مال خرچ کرنے کا ثواب صاحبِ مزار کی روح کو پنچلیا جائے ،اسے نذر بھی کما جاتا ہے۔

نذر کی دو قسمیں ہیں۔ نذرِ حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ نذر مجازی ہے کہ کوئی شے بطور ہدیہ و نذرانہ کسی ولی کے ایصالِ ثواب کے لیے اسکے مزار برصد قد کی جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ مثلاً کوئی ہہ کہ کہ میر افلاں کام ہو گیا تو دا تا دربار پر کھانا تقسیم کروں گایا گیار ھویں شریف کروں گا۔ کہ میر افلاں کام ہوگیا تو دا تا دربار پر کھانا تقسیم کروں گایا گیار ھویں شریف کروں گا۔ اس کامقصد ان بزرگ کو ایصالِ ثواب کرنا ہو تا ہے اور بیبلا شبہ جائز ہے۔

ایصالِ ثواب سے متعلق آیک صحافی نے حضورِ اکرم نورِ مجسم علیہ ہے سوال کیا، بارسول اللہ علیہ ایس شواب سے متعلق آیک صحافی انتقال ہو گیا۔ آگر میں کچھ صدقہ خیر ات کیا، بارسول اللہ علیہ قواب ملے گا؟ فرمایا، ہاں! تہمارے صدقہ خیر ات کا نہیں ثواب میں قواب میں قواب

﴿ نِي كَرِيم ﷺ كَار شاد ہے، "الله تعالی فرما تاہے، اے این آدم! تو میری راہ میں خرج کر، میں مخصل اور عطا كروں گا"۔ (حتاری، مسلم، مشکل قباب الانفاق)
﴿ آقاد مولی ﷺ نے فرمایا، "بے حساب خرج كرو، الله تعالی تهميں بے حساب عطا فرمائے گا اور الله تعالی كی راہ میں خرج كرنے سے گریزنہ كرو، ورنہ الله تعالی مهمیں دینے سے گریزنہ كرو، الله تعالی مهمین دینے سے گریز کرے گالندا جمال تک ممکن ہو خیر ات كرو"۔ (الیفاً) كھانا كھلانے كی فضیلت پریہ احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ نورِ مجسم ﷺ نے فرمایا، "رحلٰ کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤاور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ"۔ (مشکلوۃ باب فضل الصدقۃ)
﴿ آقاکر یم ﷺ کارشاد ہے، "دجس نے اپنے بھو کے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، اللہ تعالی اسے جنت کے پھیل کھلائے گا"۔ (ایضا محالہ الدولؤد، ترندی)

↑ رحت عالم ﷺ نے فرمایا، "سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحی کرو
اور رات کو تبجد پڑھواور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ"۔ (ایضاً)
شاہ عبد العزیز محدث و الوی رحة الله عليہ فرماتے ہیں،

"اس نذركی حقیقت سے کہ کھانے اور مال خرج کرنے كا تواب اس ولی كی روح کو پہنچایا جائے اور سے مسئون ہے اور صحیح احادیث سے خارت ہے جیسا کہ اُم سعد كاحال خارى و مسلم میں فد كور جوا۔ مقصد سے ہے كہ نذركا تواب كى ولی كی روح كو پہنچایا جائے اور طعام ومال كا مصرف اس ولی كے عزیز وا قارب ، اس كے خدام اور متوسلین بیں "۔ (فادئ عزیزی جاس ۱۲۱)

اس بات کابا آسانی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ نان شبینہ کو مختاج ہول اور وہ جو

میافر ہوں، ہزرگوں کے مزارات پر حاضری کے بہانے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔
ایک ایسا شخص جو سخت بھو کا ہو اور مزار شریف پر نذرو نیاز کے سبب اے اگر ایک
وقت کا کھانامل جائے تو کیا یہ اس کے لیے نعمت نہیں ؟ پھر اس بھو کے کے دل سے
جو دعا نکتی ہوگی وہ اس شخص کے لیے کتنی مؤثر ہوگی جس نے مزار شریف پر نذرو
نیاز کا اہتمام کیا۔

# 10-اعراسِ اولياء كرام:

عرس کے لغوی معنی شادی کے ہیں اور مشائح طریقت کی اصطلاح میں اولیاء کا ملین اور بررگان دین کے یوم وصال کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کا لفظ اس حدیث پاک سے ماخوذ ہے جس میں نبی کر یم علی کا ارشاد ہے ، صالح مومن جب کمیرین کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کونور سے روشن کر دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں ،

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لاَ يُوثِقِظُهُ إلاَّ اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ-"تواس دلمن كى طرح سوجا جے اس كامحبوب بى جگاتا ہے"۔

(ترندى، مشكوة باب إثبات عذاب القبر)

چونکہ اس دن ان کو "عروس" کما گیا (جو دولما اور دلمن دونوں کے لیے بدلاجاتاہ)
اس لیے ان کے دصال کے دن کو "عرس" کادن کما جاتا ہے۔ ایک دجہ یہ بھی ہے کہ
د صال کے بعد قبر میں آقا و مولی عظیمہ کا دیدار مُر اُنوار نصیب ہوتا ہے اس لیے
محبوب حقیق کے دیدار کے باعث وہ خوشی اور شادی کادن قرار پاتا ہے اس نسبت
سے بھی اسے عرس کادن کہتے ہیں۔

عرس کی حقیقت ہے کہ ہرسال وصال کے دن کسی ولی کے مزار کی زیارت کر نااور قر آن کر یم علی اور خلفائے قر آن کر یم کی تلاوت اور صد قات کا ثواب اسے پہنچانا۔ نبی کر یم علی اور خلفائے راشدین کاہر سال ایک معینہ تاریخ پر شمدائے احد کے مزارات پر جانا ، انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہی عرس کی اصل ہے۔

(شرح الصدورص ١٩٣٠، جذب القلوب ص٢٠٢)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،

"بہت ہے لوگ جمع ہوں اور قر آن کریم تلاوت کریں پھر شیرینی اور کھانے پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کر دیں۔ یہ طریقہ حضورﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مروج نہ تھا لیکن اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں کہ زندوں ہے مُر دوں کوفائدہ حاصل ہو تاہے "۔ (فاوئی عزیزیہ ص ۵م)

عرس کاون مقرر کرنے کی ایک حکمت میہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رمۃ اللہ الکھتے ہیں ،

"عرس کادن اس لیے مقرر ہے کہ دہ ان کی وفات کویاد دلا تاہے ورنہ جس دن بھی ہے کام کیا جائے ، اچھاہے آور فلاح و نجات کا ذریعہ ہے"۔ (زبدۃ الصاح) شیخ عبد الحق محد بشد وہلوی رمۃ اللہ ملیہ "عرس" کے حوالے سے فرماتے ہیں، "جس دن اولیاء وصال فرماکر بارگا و قدس میں پہنچتے ہیں، اس دن میں تمام دنوں سے

میمس دن اولیاء وصال فرما تربار کا و قد ت میں جیسے ہیں ان دی میں مام و وقت زیادہ خیر ویر کت اور نور انیت کی امید ہے اور سے متاخرین ہی کے ہتائے ہوئے مستحن

اعمال میں ہے ہے''۔(ماثبت بالسنة)

اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى دمة الشعليه فرمات بين ،

"ایباعرس جس میں عور توں اور مر دوں کا اختلاط نہ ہو، شرکیہ امور اور فسق و فجور کا ار تکاب نہ ہو، کھیل تماشے اور رقص وسرود و موسیقی نہ ہو، جائز و درست ہے کیونکہ مخل عرس کا مقصد توایسالِ ثواب، فاتحہ و قرآن خوانی ہے"۔

(موہب ارواح القدس ليحشف حكم العرس ۵، ملخصاً)

عرس کے موقع پر بعض جگہ قوالی بھی ہوتی ہے۔ شحقیق سے ہے کہ مروّجہ قوالی ناجائز ہے۔ صوفیہ اور ہزرگوں سے جو ساع منسوب کیا جاتا ہے وہ مروجہ ساع نہیں ہے۔ قوالی مندر جہ ذیل سات شراکط کے ساتھ جائز ہے۔

اول: قوالي كيني والاباشرع مور

دوم :شر کاء محفل غیر فاسق ہوں۔

سوم :ان میں کوئی نااہل نہ ہو۔

چهارم : دہان کو کی لڑ کایا عورت نہ ہو۔

پنجم اشعار خلاف شرع نه مول ـ

ششم : قوال کی نیت اجرت لینے کی نہ ہو۔

ہفتم :لوگ لہودلعب اور لذتِ نفس کی نیت سے جمع نہ ہوں۔

بعض لوگ سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ ''میری قبر کو عید نہ بناؤ'' اور وہ اس سے مزارات پراجتماع کے ناجائز ہونے پراستد لال کرتے ہیں۔اسکے جواب میں اکابرینِ دیوہند کے پیرومر شد حاجی امداد اللہ مہاجر کمی کافتویٰ پیش خدمت ہے۔

وہ لکھتے ہیں، ''اسکا صحیح معنی سیہ ہے کہ قبر پر میلیہ لگانااور خوشیال اور زینت و آراشگی و دھوم دروام کااپنتا امرکز نام ممنز عربی ان معنز قطعے شعبر سرکسر قب حجمہ منت

وهوم دهام كاابهتمام كرنابيه ممنوع ہے اور بيد معنی قطعی نہيں كه كسی قبر پر جمع ہونا منع

ہے ورنہ روضہ اقدس کی زیارت کے واسطے مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا بھی منع ہوتا"۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص۲۶)

صد رُ الشریعہ علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحة الله علیہ لکھتے ہیں، "اولیاء کرام کے مزاراتِ طیب پرسفر کر کے جانا جائز ہے۔ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں اور اگر وہاں کو کی برائی ہو مثلاً عور توں سے اختلاط وغیرہ تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کیونکہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلحہ اس برائی کوبر اجانے اور ممکن ہو توبری بات زائل کرے "۔ (بہارِشریعت حصہ مم ص ۱۳۲، دوالحقار)

# د عوتِ فكروعمل :

ہمارا موقف ہی ہے کہ مزارات پریاان کے قریب غیر شرعی امور مثلاً مردون کا اختلاط، میلہ بھی گوا، ڈھول باج، کھیل تماشے، سجدے اور دیگر ناجائز کامول کا ارتکاب سخت ناجائز ہے اور محکمہ او قاف یا متولیانِ مزارات کی بیہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرکورہ غیر شرعی امور کوروکنے کی ہر ممکن کو شش کریں۔

کافی عرصے ہے اس بات کو محسوس کیا جارہا ہے کہ محکمہ او قاف کے '' و مہدار ''افراد نمایت غیر و مہدار کی امور کی روک نمایت غیر و مہدار کی امور کی روک تھام ہے بالکل غافل ہیں۔ارباب اقتدار کوچاہیے کہ وہ مزارات مقدسہ کا نظم و نسق جید علائے الجسنت کے حوالے کریں تاکہ مزارات اولیاء پر غیر شرعی امور کی مناسب روک تھام کی جاسکے۔

مز ارات سے متعلق جن جائز امور کا ہم نے ذکر کیا آپ ہتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ایس ہے جو کسی دلیلِ شرعی سے منع ہو؟؟؟باقی رہااس لچر گفتگو کامعاملہ جو مزارات کے خلاف ہوتی ہے اور مزارات کوشرک و کفر اور بدعتوں کا منبع قرار دیا حاتا ہے ، کیا بیہ ناانصافی اور زیادتی نہیں کہ ایسے لوگ جاہل اور ان پڑھ عوام کو پچھ کر تا ہواد کیچہ کر الن ہزر گانِ دین کے وار نوں سے جانے اور یو چھے بغیر محض عوام کے عمل پر فتویٰ دے دیتے ہیں اور خود ہی ہے کوئی ناجائز فعل یا نظریہ علاء و مشاکح کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ان بزرگان دین وادلیاء کرام کے مسلک د مشرب ہے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ سے اس کی شرعی حثیت معلوم کی جائے، صرف عوام کو دیکھ کر فتؤیٰ داغ دینا کہاں کا انصاف ہے!!! وہ اکابر علماء و مشارم حمل مجن کا تعلق مشہور خانقا ہوں اور بزر گان دین کے مزارات ہے ہے، ان سے گذارش ہے کہ وہ صاحبان مزارات ، اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان سے راہنمائی حاصل کر کے اپنی اور اینے گھر والول کی آخرت سنواریں اور اینے مریدین ومعتقدین اور عوام الناس کے افکار واعمال کی بھی اصلاح فرمائیں۔"کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته "کے تحت مرکی کے طقہ اثر میں غیر شرعی اعمال کا قلع قبع اس کی دین ذمہ داری ہے۔

4444

باب دہم: اولیاءے استعانت

استعانت إور قرآن:

مزارات کے حوالے سب سے بردا اعتراض یہ کیا جانا ہے کہ "وہال شرک ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہے ، وایاک نستعین۔ ہم تجھ ہی سے مدد ما نگتے ہیں۔ اور وہال صاحبِ مزار سے مدد ما نگتے ہیں۔ اور وہال توسل کیا جاتا ہے للذاشر ک ہے "۔ توسل کے جواز کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پہلے ہی تفصیل گفتگو کر چکے ہیں اب استعانت کے متعلق اختصار سے چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ تفصیل جانے کیلئے اعلیٰ حضرت لهام احمد رضا محدث بریلوی رہنہ اللہ علیا رسالہ تفصیل جانے کیلئے اعلیٰ حضرت لهام احمد رضا محدث بریلوی رہنہ اللہ علیا رسالہ در کات الامداولاهل الاستمداد" مطالعہ فرمائیں۔

استعانت کی دو قشمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔

استعانت حقیقی یہ ہے کہ کسی کو قادر بالذات ، مالک مستقل اور حقیقی مددگار سمجھ کر مدد مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لاکق ہے۔ اگر کسی مخلوق کے متعلق یہ عقیدہ ہوکہ وہ عطائے اللی کے بغیر خود اپنی ذات سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا اور کوئی مسلمان بھی انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے متعلق الیاعقیدہ نہیں رکھتا۔

استعانت مجازی میہ ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظمر، حصولِ فیض کاذر بعہ اور حاجت روائی کادسیلہ جان کر اس سے مدد ما تگی جائے، یہ قطعاً حق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

🖈 حضرت عیسلی علیه اللام نے حواد بول سے مدد مانگی۔ (ال عمر الن: ۵۲)

ﷺ مو کی ملے اللہ نے اپنے بھائی کو مدد گار بنانے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ (طرا : ۳۲) کہ مومنوں کو صبر اور نمازے مدد مانگئے کا حکم دیا گیا۔ (البقرہ: ۱۵۳) کہ حضرت ذوالقرنین نے بھی لوگوں ہے مدد مانگی۔ (الکہف: ۹۵) کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ نے تخت بلقیس لانے کیلئے مدد مانگی۔ (النمل: ۳۸)

ﷺ نیک کا موں میں مسلمانوں کو مدد گارینے کا حکم دیا گیا۔ (الما کدہ: ۲) ہے اللہ تعالی نے مومنوں ہے دین کے لئے مدد طلب فرمائی۔ (محد: ۲)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد ما نگناا نبیاء کر ام علیم اسلام اور صالحین کاطریقہ ہے۔

ار شادِباری تعالی ہوا، ''اے غیب کی خبریں بتانے والے اللہ متہیں کافی ہے اور بیہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے''۔(الانفال: ۲۴)

دوسری جگه فرمایا، 'نبیشک الله ان کامد دگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اسکے بعد فرشتے مددیر ہیں''۔ (التحریم: ۴، کنزالایمان)

ایک اور فرمان عالیشان ہے ، "بیشک تمهارے مدد گار تو صرف الله تعالی اور اسکا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں"۔(المائدہ: ۵۵)

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے ، ملا تکہ بھی اور اولیاء و صالحین بھی۔ فرق یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مددگار مشکل کشا ہو تابالذات اور مخلوق سے بے نیاز و غنی ہو کر ہے اور اسکی صفات ازلی ، لبدی ، اور لا محدود و لا متناہی ہیں ، جبکہ بعد وں کا مددگار و مشکل کشا اور داتا ہو نا اللہ تعالیٰ کی عطاسے ہے اور بعد وں کی

صفات حادث، فانی اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ کقدرت میں ہیں۔

#### إِيَّاكَ نَسنُتُعِينَ :

اہلست کے بیشواجنمیں دیوبدی حضرات بھی ابنا مقتراماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہائتے ہیں،

"یہ سمجھناچاہے کہ مخلوق سے الی استعانت حرام ہے جس میں مخلوق ہی پراعتاد ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر نہ جانے۔اگر توجہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر جانے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کار خانۂ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس سے ظاہر کی طور پر مدد مائے تو یہ راہ معرفت سے دور نہیں اور یہ استعانت شریعت میں جائزہے۔

اس فتم کی استعانت انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے بھی مخلوق سے کی ہے اور در حقیقت یہ استعانت نے "۔ در حقیقت یہ استعانت نے اللہ سے اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے "۔

(تفییر عزیزی جلد اول ص ۸)

اعلیٰ حصرت محدث بریلوی رمه الشعلیه اس بارے میں رقم طراز ہیں ،

"اس استعانت ہی کو دیکھے کہ جس معنی پر غیر خداہے شرک ہے یعنی قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مد د ما نگنا، ان معنول میں ہی اگر پیماری کے علاج میں طبیب یادوا سے مدد طلب کرے یا فقیری کی حاجت میں امیر یاباد شاہ کے پاس جائے یا انصاف کرانے کو کسی پھری میں مقدمہ لڑا ہے بائحہ کسی سے روز مرہ کے معمولی کا موں میں مدد لے جو یقین تمام منکرین استعانت روزانہ اپنی عور توں ، پھوں اور نو کروں سے مدد لے جو یقین تمام منکرین استعانت روزانہ اپنی عور توں ، پھوں اور نو کروں سے کرتے کراتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلال چیز اٹھادے یا کھانا یکادے ، سب قطعی

شرک ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کے کردیے پر خود انہیں اپنی ذات ہے بے عطائے اللی قدرت ہے تو صریح کفر وشرک میں کیا شبہ رہا؟ اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر ، واسطہ ، وسیلہ اور سبب جان کر توانمی معنوں میں انبیاء کرام واولیاء عظام سے مددما نگنا کیونکر شرک ہوگا؟ جان کر توانمی معنوں میں انبیاء کرام واولیاء عظام سے مددما نگنا کیونکر شرک ہوگا؟

اس مسکلے پر غیر مقلدوں کے پیشوانواب دحیدالزمال لکھتے ہیں،

"جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جمال گوند اُزخود وَست لا تا ہے یاآگ اُزخود جلاتی ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ جمال گوند کا دست لانے کا سبب بینا اور آگ کا جلانا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اُسکے اِذن وار ادے ہے ہودہ تو حید پرست ہے مشرک نہیں"۔ (ہدیة المهدی ص ۱۷)

استعانت بعد ازوصال:

قرآن وحدیث کے واضح دلائل من کر منکرین جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو یہ کمہ دیتے ہیں، ''زندوں ہے استعانت کے ہم بھی قائل ہیں مگر مُر دول ہے استعانت شرک ہے''۔

اس لغواعتراض کے جواب میں اعلیٰ حضرت رمة الله مليه فرماتے ہیں ،

"جوشرک ہے دہ جس کے ساتھ کیا جائے گاشرک ہوگاادر ایک کے لئے شرک نہیں تو وہ کمی کے لئے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیااللہ کے شریک مردے نہیں ہو سکتے ، زندے ہو کتے ہیں ؟ دور کے نہیں ہو سکتے ،پاس کے ہو سکتے ہیں ؟ انبیاء نہیں ہو سکتے ، تھیم ہو سکتے ہیں ؟ انسان نہیں ہو سکتے ، فرشتے ہو سکتے ہیں ؟ حاشاللہ! الله عزوجل كاشريك كوئى نهيس ہوسكتا"\_(بر كات الامداد، ص ٢٨) غير تال مركز من من من سريان الكرين

غیر مقلدوں کے پیشوانواب دحیدالزماں لکھتے ہیں ، دوعت میں مصرف کے سات کر دوجہ کا مصرف ک

"عجیب ترین بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ (غیر مقلد) بھائیوں نے اس مسئلہ میں زندوں اور مر دوں کا فرق کیا ہے اور گمان کیا ہے کہ وہ امور جوبندوں کی قدرت میں بیں ، اُن امور میں زندوں سے مد دمانگناشر ک نہیں جبکہ مر دوں سے مد دمانگناشر ک ہیں ، اُن امور میں زندہ اور مر دہ برابر ہے حالا نکہ یہ واضح طور پر غلط ہے کیونکہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مر دہ برابر بین المہدی، ص ۱۸)

دیوبندی مکتبه فکر کے پیشوا مولوی اشر فعلی تھانوی نے بھی یمی عقیدہ تسلیم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ''جواستعانت واستداد باعتقاد علم وقدرت مستقل ہودہ شرک ہے اور جو باعتقاد علم وقدرت غیر مستقل ہواور وہ علم وقدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ جس سے مددما نگی جائے وہ زندہ ہویا مردہ □''۔

(امداد الفتأويٰج ٤٢ ص ٩٩)

بعض منکرین سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لوگ وفات یافتہ انبیاءو صالحین ہے الیم چیزیں مانگتے ہیں جن کی قدرت اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ،اس لئے میہ استعانت شرک ہے۔

مکہ مکر مہ کے جلیل القدر عالم ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی م<sup>ند العالی</sup> نے اس اعتراض کا جواب دیاہے۔وہ فرماتے ہیں ،

"مسلمانوں کے مسلک پربدگانی اور کج فنمی کے سوااس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔انبیاءوصالحین کو مسلمان وسیلہ وسببہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مراد ما گل جار ہی ہے یہ اسے پوری کرنے میں سبب بن جائیں ، انکی دعاد شفاعت اور توجہ کے سبب اللہ تعالیٰ مراد پوری فرمادے۔ اوریہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نامینا صحافی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرآپ کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے طلب و استفاقہ میں آپ وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ مراد پوری بھی ہوئی اور نبی کر یم عظیم نے اس نامینا صحافی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے جھے سے یہ طلب و توسل کر کے شرک کیا ہے۔

اس طرح دوسرے خوارق عادات کی طلب مثلاً لا علاج مرض ہے بغیر دوا کے شفایا فی ، بغیر بادل کے بارش بر سانا، بصارت واپس کردینا، انگلیوں سے پانی کا فوارہ جاری کرنا، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ بنادینا وغیرہ و غیرہ، یہ ساری چیزیں عادۃ انسانی قدرت سے باہر بیں لیکن رسول کریم عیالیہ سے یہ چیزیں مانگی گئیں اور آپ کے توسل و توسط سے سحابہ کرام کویہ چیزیں ملیں۔ بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا، "تم نے جھے ہے ایسی چیزیں مانگی بیں جن پر صرف اللہ قادر ہے اس لئے تم مشرک ہوگئے۔ تمہارے لیے تجدید اسلام ضروری ہے"۔

کیا آج کے علمبر دارانِ توحید (معاذ الله) حضور علیہ ہے بھی زیادہ توحید کی حقیقت سے واقف ہیں؟ عالم تودر کنار کوئی جاہل مسلمان بھی بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا"۔

(اصلاح فكرواعتقاد،ص ٢٣٣)

استعانت،اولیاء کی کرامت:

جیے نبی سے معجزہ ظاہر ہو تا ہے ایسے ہی دلی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔علامہ

سیوطی رمه الشعلیه فرماتے ہیں ، ''وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے بطور پر معجزہ صادر ہوتے ہیں ان کااولیاء کرام سے بطور کرامت صادر ہونا جائز ہے۔اس کا انکار صرف جاہل ہی کرے گا''۔ (الحاوی الفتاویٰ ج۲ص ۱۵۰)

علامہ تفتازانی رمیہ الشعبہ لکھتے ہیں، ''اہل بدعت اور بدند ہمبوں کا کرامات کا انکار کرنا پچھ عجیب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تواپی کرامات دیکھی ہیں اور نہ ہی اپنے بروں کی''۔ (شرح مقاصد ، ج ۲ص ۲۰۴)

اہلست و جماعت کے پیشواشخ عبدالحق محدث دہلوی رمة الله بلیے اہلست کے عقیدہ کی بہترین ترجمانی فرمانی ہے ،وہ فرماتے ہیں ،

" ججته الاسلام امام غزالی رحیدالله علی خرمان ہے کہ جس کی زندگی میں اس سے مدومانگی میں اس سے مدومانگی جاتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدو مانگی جائے گی۔ ایک عظیم بزرگ نے فرمایا، "میں نے چار مشاکخ کو اپنی قبروں میں اس طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔وہ مشاکخ شخخ معروف کرخی، سید عبدالقادر جیلانی، شخخ عقیل منجی اور شخ حیات میں تعیں حرافی بین (رحم الله منال)"۔

ار کا پیہ مطلب نہیں کہ صرف بھی چار ہزرگ اپنی قبروں میں نصر ف کرتے ہیں بلعہ جو کچھ انہوں نے دیکھاد ہی بیان کر دیا۔

(آخر الذكر دونام بهجة الاسر ارمين مذكورين)

سیدی احدین مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جو دیارِ مغرب کے اکابر فقہاو علماء و مشاکئے میں سے ہیں ایک دن شخ ابوالعباس حصر می رحمۃ اللہ علیہ ہے جھے سے دریافت کیا،

کہ زندہ کی امداد قوی ہے یامر دہ کی ؟ میں نے کما پچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ شخ نے فرمایا، زیادہ قوی ہے مگر میں ہے کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی مدد زیادہ قوی ہے۔ شخ نے فرمایا، "ہاں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسکے پاس ہے"۔

اسبارے میں صوفیہ کرام ہے اس قدر روایات معقول ہیں کہ شارے باہر ہیں پھر کتاب وسنت اور اقوال صالحین میں ایس کوئی چیز نہیں جو اس عقیدہ کے منافی اور منافق موں معالق موں منافق میں منافق میں منافق موں منافق میں م

آیات واحادیث سے بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روح باقی لیعنی زندہ ہے اور اسے زائرین اور اکے حالات کاعلم اور شعور ہو تاہے۔ کاملین کی روحوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب ای طرح ثابت ہے جس طرح زندگی میں تھابلتہ اس سے بھی زیادہ۔ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں اور انہیں کا ئنات میں تھر ف کی قوت و طاقت حاصل ہے۔ یہ سب کچھا کی ارواح کرتی ہیں اور وہ باقی ہیں۔

حقیقی تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب بچھ اس کی قدرت کا کر شہہ، ہے۔اولیاء کرام اپنی زندگی میں اور وصال کے بعد بھی حق تعالیٰ کے جلال میں فانی ومستغرق ہیں''۔

باب يازد ہم : تصر فات اولياء

تصر فات اولياء، قرآن كي روشن مين :

مجد دِدین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحة الله بنے سورة اللزعلت کی ابتدائی آیات کے تحت تغییر بیضاوی کے حوالے سے آیک مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ "ان آیات کر یمہ میں الله تعالی ، اولیاء کرام کی ارواح کاذکر فرما تا ہے جب وہ ایپ مبارک جسموں سے انقال فرما تی ہیں تو جسم سے جدا ہو کر عالم بالاکی طرف پر واز کرتی ہیں اور دریائے ملکوت میں غوطہ زنی کرتی ہوئی بارگاہ قدس کے مخصوص پر واز کرتی ہیں اور دریائے ملکوت میں غوطہ زنی کرتی ہوئی بارگاہ قدس کے مخصوص مقامات (حظائر القدس) تک جلد رسائی پاتی ہیں اور پھر وہ اپنی بزرگی و عظمت اور روحانی طاقت کے باعث کار وبارِ عالم کی تدبیر کرنے والوں میں سے ہوجاتی ہیں "۔ دوحانی طاقت کے باعث کار وبارِ عالم کی تدبیر کرنے والوں میں سے ہوجاتی ہیں "۔ (الا من والعلی ، ص ۸۵)

اس آیت کی میں تغییر علامہ محمود آلوسی رحداللہ یہ بھی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے، "ای لیے کما گیاہے ، جب تہیں مشکلات پیش آئیں تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جاکر مدد طلب کیا کرویعنی اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بعد ول سے جو نفوس قدسیہ کے مالک ہیں اور وصال فرما گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص الکی زیارت کے لیے جاتا ہے ائی ہر کت سے اسے روحانی امداد حاصل ہوتی ہے اور بارگاہ اللی میں ائی حر مت و عزت کے وسلے سے اکثر مشکلات و بیجید گیال دور ہو جاتی بین "۔ (تغیرروح المعانی ، یہ ساس ۲۳)

اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رمہ اللہ یا بعد وصال اولیاء کرام کا تصرف پڑھ جانے کے متعلق فرماتے ہیں ،

' دبعض ولی ظاہری زندگی میں دیواروں بہاڑوں وغیرہ کے محلبات عبور کرکے حاجت مندوں کے پاس پہنچتے ہیں اور انگی مشکل کشائی و حاجت روائی کرتے ہیں اور یہ انگی کرامات ہے ہے۔ان کی روح کا پیر تصرف واختیار اس خاکی بدن میں رہتے ہوئے ہے توجب اکل روح اس جسم سے نکل جائے گی توبر زخ میں اسے تدبیر و تصرف کی یہ طاقت یقیناً حاصل رہے گی ہلے اس سے بھی زیادہ ہو گی کیونکہ دنیادی زندگی میں بدن (صفات اللي كا مظر ہو جانے كے بادجود) كچھ نہ كچھ تجاب بنار ہتا ہے۔ كياتم د کھتے نہیں کہ مادل نہ ہوں تو سورج کی روشنی دحرارت کس قدر زیادہ ہو تی ہے کیکن معمولیادلآجائے توبیرحالت نہیں رہتی"۔ (تفسیر روح البیان، ج ۱۰ اس ۳۱۱) ان جلیل القدر مفسرین کرام کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اولیاء کرام کو بھی جسمانی و روحانی حیات عطا فرما تا ہے۔ انتقال کے بعد انکی صفات مثلاً علم دادراک، سمع دبصر مزید قوی جو جاتی ہیں ادر بھن مقربین تو کا ئنات میں تصرف و اختیار اور تدبیر کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔

تصر فات إولياء ، حديث كى روشنى مين :

اولیاء کرام کے تصرفات کی واضح دلیل میہ حدیث قدی ہے جسے امام مخاری رمہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ اللہ اللہ ا ملیہ نے صحیح مخاری میں روایت کیا ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے، "جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اسکے خلاف میرا اعلانِ جنگ ہے۔ میرے کی بندے کا فرائفل کے مقابلے میں دوسری عباد توں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے پہند نہیں۔میر ابندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتار ہتاہے بیانتک کہ میں اسے اپنا محبوب ہالیتا ہوں۔جب میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو اسکے کان ہوجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے ، اور اسکی آنکھیں ہوجاتا ہوں جس سے دہ دیکھتا ہے ، اور اسکے ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے دہ دیکھتا ہے ، اور اسکے ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے دہ کچھ مانگ وہ کچڑ تا ہے ، اور اسکے پاؤل ہوجاتا ہوں جس دہ چلتا ہے ، اور اگر دہ مجھ سے کچھ مانگ تو اسکو ضرور عطاکرتا ہوں ، اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو اسے ضرور بناہ دیتا ہوں "۔ (صیح مخاری ، مشکلة باب ذکر اللہ والتقرب الیہ)

اس حدیث قدی کی شرح میں امام رازی رمة الله یا فرماتے ہیں۔ "جب الله کا نورِ طلال بعث کی ساعت بن جاتا ہے تو وہ بعد ودور ونزدیک سے یکسال سنتا ہے اور جب وہ نور اسکی بھا ارت ہو جاتا ہے تو ہمدہ ودور ونزدیک سے یکسال دیکھا ہے اور جب وہ نور طلال بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے تو اسے مشکل وآسان اور دور ونزدیک ہر جگہ تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے "۔ (تفسیر کبیر مج ۵ ص ۲۷ میر)

اس حدیث پاک کایمی مفہوم شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحة الله علیہ نے شرح فتوح النجیب میں ، محدث علی قاری رحة الله علی قاری رحة الله علی قاری رحة الله علی خاص الله محدود الدی رحمة الله علیہ نے تفییر روح المعانی جلداول صفحہ ۱۱۳ پر بیان فرمایا ہے۔خاص بات ریہ ہے کہ اکابر بن ویوید کے بیرومر شد حاجی المداد الله مهاجر کمی نے بھی ضیاء القلوب صفحہ ۲۰۰۰ پر بمی مفہوم تحریر کیا ہے۔

حفرت آصف بن برخیا کا بلک جھیکنے سے قبل تخت بلقیس کو صنعاء ( یمن ) سے بیت المقدس میں حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کردینا گویا ای حدیث قدی کی عملی شرح ہے۔ (دیکھئے سورة النمل آیت ۲۰۰)

ان قیم لکھتے ہیں ، "بیہ جاننا نهایت ضروری ہے کہ مختلف صفات کے اعتبار سے

روحیں بھی مختلف ہیں۔ عظیم دکیر روح میں جوطانت ہوتی ہے دہ اس ہے کم مرتبہ والی روح میں نہیں ہوتی، تم و نیا میں بھی روحوں کے احکام داحوال میں بہت بڑا فرق درکھتے ہو۔ انکی کیفیات و قوئی میں ، انکی تیزی و سستی میں اور انکی المداد واعانت میں کتنا بروا فرق محسوس کرتے ہو۔ دہ روح جو جسم کی قید سے آزاد ہو جائے اسے وہ تصرف وقوت ، ہمت و حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری توجہ اور تعلق حاصل ہو تا ہے جو جسم میں مقید روح کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس روح جب بدن میں مقید ہے اور جو جسم میں مقید روح کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس روح جب بدن میں مقید ہے اور اسکی طاقت و تصرف کا میہ حال ہے (جو کہ فد کورہ حدیث قد می میں بیان ہو ا ہے) تو اس وقت کے حال کا اندازہ کر وجب وہ قید و بعد سے آزاد ہو جائے گی اور اس میں اسکی ساری قو تیں جمع ہو جائیں گی اور وہ روح اپنی اصل فطر ت میں بلند ہمت ہو تو اس ساری قو تیں جمع ہو جائیں گی اور وہ روح اپنی اصل فطر ت میں بلند ہمت ہو تو اس ساری قو تیں جمع ہو جائیں گی اور وہ روح اپنی اصل فطر ت میں بلند ہمت ہو تو اس

اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بدوں کو دنیا کی زندگی میں بھی طاقت و قدرت اور تصرف واختیار عطا فرمایا ہے اور جسم وروح کا تعلق جدا ہونے یعنی وصال کے بعد ان نفوس قد سیہ کی صفات ترقی پاکر مزید اعلیٰ درجہ پالیتی بین اور اولیاء کرام کو مزید تصرف واختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

اکابر اولیاء کے تصرفات:

1- حضرت على مرتضلي رمن الله عد كا تصرف:

سب سے پہلی گواہی منکرین کے گھر سے ملاحظہ فرمایئے، دیو ہدی اور غیر مقلد حضر ات کے پیشوامولوی اُساعیل دہلوی لکھتے ہیں:-

"حضرت على مرتضى من الله عنه كے ليے شيخين (ليني حضرت الدبحر وعمر ر من الله عنها) ير

بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت آگے فرمانبر داروں کا زیادہ ہونا اور مقام ولایت بلعہ قطبیت اور غوشت اور لبدالیت اور ان ہی جیسے باقی خدمات آپ مقام ولایت بلعہ قطبیت اور غوشت اور لبدالیت اور ان ہی کی وساطت سے ہونا ہے اور کے زمانہ سے لیکر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے اور بادشا ہوں کی امارت میں آپ کووہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں "۔

یر مراط متقیم، ص ۹۸، مطبوعه سعید ایند سنز متر جم حبیب الرحمن دیوبعدی)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ وصال کے بعد بھی حضرت علی رسی الشعه کا تصرف
ساری دنیا میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ آپ
ہی کی وساطت سے ولایت کے تمام مراتب تقسیم کیے جاتے ہیں صرف کی نہیں
بلحہ باد شاہوں کی باد شاہت اور امیروں کی امارت میں بھی حضرت علی رسی الشعه کے
تصرفات کوبرداد خل ہے۔

2- حيدر كرار وغوث اعظم رض الله عنها كا تصرف:

المسنت کے پیشواجنہیں غیر مقلد اور دیو بعدی بھی اپنا مقتدا جانتے ہیں، شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رمیانہ ماتے ہیں، شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رمیانہ ماتے ہیں،

رور اکر اگر کسی مخص کو کسی خاص روح سے مناسبت پیدا ہوجائے اور وہ اکثر او قات اس معلی مناسبت پیدا ہوجائے اور وہ اکثر او قات اس بدرگ کے سے فیضان حاصل کرتا ہے اس بدرگ کے وضان حاصل کرتا ہے اس بدرگ کے فرضان حاصل کر تا ہے اس بدرگ کے فرضان حاصل کر تا ہے اس بدرگ کے فرضان حاصل کر تا ہے اس بدرگ کے فرضان میں ہے اور سے باس بھی مناسبت تمام ارواح میں ہے "۔

(حيات الموات ص ٥٥ امحواله جمعات)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی ارواح سے فیض ملتا ہے اور ہر ولی کا فیض دراصل نبی کریم علیلی یا حضر ت علی <sub>کرم اللہ وجہ یا حضر ت غوث اعظم رہنی اللہ عنہ کے روحانی تصر فات کا نتیجہ ہے۔</sub>

3- حضرت على رض الله عنه كا تضرف:

شاه ولى الله محدث والوى رحة الشعبه فرمات بين،

"اس فقیرنے شخ ابوطاہر کردی ہے خرقہ ولایت پہنااور انہوں نے جواہر خسہ کے اعمال کی اجازت دی۔ ای جواہر خسہ میں ہے کہ یہ دعایا نج سوباد پڑھے، "حضرت علی رضائد عنہ کو پکار کہ وہ عجائبات کے مظہر ہیں، توانہیں مصیبتوں میں اپنا مددگاریائے گا۔ ہر پریشانی اور غم ، یا نبی ﷺ! آپ کی نبوت اور یا علی رضائدہ آپ کی ولایت کے صدقے میں فورا دور ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی "۔

(الانتباه في سلاسل ادلياء ص ١٥٤ ؛ جواهر خمسه ص ٣٥٣)

اس سے معلوم ہواکہ ہر مشکل و پر بیٹانی میں حضرت علی رنی اللہ عدد گارو مشکل کشا ہے مناور "یا بین اس لیے انہیں پکارنا چاہیے۔ اگر حضرت علی رنی اللہ عدد کو مشکل کشا ہے مثال خسب علی "پکارنا شرک ہو تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ یا در انکے مشاکخ سب مشرک قرار پائیں گے (معاذ اللہ)۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ یکی انہی تعلیمات کی ہناء پر عوام اہلسنت میں سے عمل رائح ہوگیا ہے کہ نعر کا ہائے تکبیر و رسالت کے بعد "نعر کا حیدری ....یا علی "اور "نعر کا غوثیہ ....یا غوث اعظم" لگایا جاتا ہے اسے شرک کنے والول کے مسلمہ پیشوا تھانوی صاحب نے بھی حضرت علی رہی اللہ کا مشکل کشاہونا تسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں،

کھولدے دل میں درِ علمِ حقیقت میرےاب ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے (شجرہ چشتیہ صابر یہ امدادیہ ، مطبوعہ دیو پید ص ۲)

4-غوث اعظم رضى الله عنه كا تصرف:

قطب الاقطاب غوث الاعظم سيدنا عبدالقادر جيلاني رمة الله على مؤمات بيل "مجھے ايک کاغذ ديا گيا جو حد نگاہ تک برا تھا۔ اس ميں ميرے اصحاب اور قيامت تک آنے والے مريدوں کے نام لکھے تھے اور مجھ سے فرمايا گيا، "بيہ سب ہم نے تہميں دے والے مريدوں کے مام لکھے تھے اور مجھ سے فرمايا گيا، "بيہ سب ہم نے تہميں دے والے مريدوں کے بام لکھے تھے اور مجھ سے فرمايا گيا، "بيہ سب ہم نے تہميں دے والے مريدوں کے بار مريدوں ايسان اور اگر مير امريد دے والے مريدوں الله ميرام ميں تو ميں تو ميں تو ميں تو عدہ ہوں "۔ (بجھ الاسر ار، ص ۲۸۸)

"جو شخص مجھے مصیبت و تکلیف میں پکارے گا،اسکی مصیبت و تکلیف دور ہوگی اور جو کسی حاجت میں بارگاہ اللی میں میر اوسلہ پیش کرے گا تواسکی حاجت پوری ہوگی"۔ (ایضاً: ۲۹۵)"میں اپنے دوستوں اور مریدوں کا قیامت تک کفیل ہوں، جس کی سواری لڑکھڑ اجائے،اسکاہاتھ تھام لیتا ہوں"۔(ایضاً: ۲۹۳)

سر کار غوث اعظم رمة الله عليه کے ان ارشاداتِ عالیہ سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے مریدوں کے احوال پر نصر ف کرتے ہیں۔ نیزائے وسلے سے اللہ تعالیٰ مشکل کشائی

اور حاجت روائی فرما تاہے۔

5-خواجه قطبالدين كاتصرف :

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رمداللہ علیہ اپنے والد کے احوال میں لکھتے ہیں کہ انہوں فرمایا ،" جب میں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رمداللہ علیہ کے مزارکی

زیارت کے لیے گیا توائی روح ظاہر ہوئی اور فرمایا، تہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اسکا نام قطب الدین احمد رکھنا چونکہ میری بیوی ہوٹھی ہو چکی تھیں اس لیے میں نے سوچا شاید اس سے مراد پوتا ہے۔ وہ اس خیال سے آگاہ ہوگئے اور فرمایا، میری مراد پوتا نہیں بلحہ بیٹا ہے۔ ایک مدت بعد دوسری شادی کی توشاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ اسوقت بیواقعہ یاد نہیں تھا۔ جب یادآیا تو دوسر انام قطب الدین احمدر کھا"۔ مورے۔ اسوقت بیواقعہ یاد نہیں تھا۔ جب یادآیا تو دوسر انام قطب الدین احمدر کھا"۔ (انفاس العارفین ص ۲۹)

اس عبارت سے خواجہ قطب الدین مختیار کا کی رمة الشعبہ کا تصرف اور علم غیب معلوم ہوا کہ ان کی روح شاہ عبدالرحیم محدث وہلوی رمة الشعبہ پر ظاہر ہوئی اور بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی۔ پھر انکے دلی خیال پر مطلع ہو کر انکی تقییح بھی فرمائی نیزیہ بھی معلوم ہواکہ اولیاء کے مزارات کی زیارت جائز اور صالحین کا طریقہ ہے۔

6- حضرت ميمونه رصالله عنها كالضرف:

دیوبندی مکتبہ فکر کے پیشواسید احمد بریلوی کے بھانجے اور خلیفہ مجاز محمد علی لکھتے ہیں، ''آدھی رات کے وقت ہم مقام سرف میں پنچے جمال ام المومنین حضرت میمونہ رسی اللہ موکا تھاجب صبح محضرت میمونہ رسی اللہ موکا تھاجب صبح آنکھ کھلی توبالکل بے دَم ہو چکا تھا۔ صرف ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس گیا مگر کسیں سے نہ ملی ۔ مجبوراً زیارت کے لیے مزار شریف پر گیا اور فقیروں کی طرح نداکی ،اے دادی محرّ مہ آپ کا مہمان ہوں ، کھانے کے لیے پھی عنایت فرمائی ورج نہ فرمائیں ۔ پھر میں نے سلام کیا معراق تخہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر ائلی ردح کو ایصال ثواب کیا۔ ہیں نے آپ کی قبر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر ائلی ردح کو ایصال ثواب کیا۔ ہیں نے آپ کی قبر

انور پر اپناسر رکھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق کی طرف سے اچانک تازہ انگور کے دوخوشے میں سے اپناسر کھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق کی طرف سے اچانک تازہ انگور کے مقااور کسی بھی میں سے میں آگئے۔ عجیب ترین بات ہے سے نمایت جیرت ہوئی۔ پچھ انگور دہیں کھائے اور باتی باتی باہر آگر ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔اور پچھ اشعار کے جن کا ترجمہ یہ ہے۔

''اگرچہ حضرت مریم طبہالیاں نے سر دی کے موسم میں خدا کے فضل نے جنتی میوہ پالیا مگر انکی یہ کرامت فقط انکی زندگی میں تھی۔ انکے وصال کے بعد کسی سے یہ کرامت منقول نہیں۔ حضور عظیہ کی زوجہ کے وصال کو کتنی صدیاں گزر چکی ہیں مگر دیکھو کہ اسکے باوجود میں نے انکی کرامت کو پایا، اور سوفتم کی نعمت کا سرمایہ حاصل کیا''۔ (مخزن احمدی ص ۹۹، مطبوعہ آگرہ)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حاجت روائی کے لیے مزار پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا، مشکل دور کرنے کے لیے صاحبِ مزاد کو پکار ناسب جائز ہے، جب کہ انہی امور کی بنا پر یہ حضر ات اہلسنت کو مشرک وبد عتی کہتے ہیں۔ نیز حضرت میمونہ رہی اللہ عنا کے مزار کی ہر کت ہے بے موسم کا پھل ملنا یقیناً یہ صاحبِ مزاد کے تصرف کی دلیل ہے۔

7-غوث اعظم وخواجه نقشبندر مةاله عليه كالضرف:

مولوی اساعیل دہلوی اپنے پیر سید احمد کی شان میں لکھتے ہیں ،" جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح مقدس آپکے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپکے حق میں ہر دوروح مقدس کے ماہین فی الجملہ تنازع رہا کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس

امر کاتقاضا کرتا تھا کہ آپ کو ہتمامہ اپنی طرف جذب کرے تاآنکہ تنازع کاذمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقد س روحیں آپ پر جلوہ گر ہو ئیں اور قریباً ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ نفس نفیس پر تھوجہ قوی اور پر ذور اثر ڈالتے رہے ، پس اس ایک پہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپکونھیب ہوئی "۔ (صراط متنقیم ص ۲۲۲، متر جم حبیب الرحمٰن دیوب می کی ایک کے خواجہ مختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف:

مزید لکھاہے، ایک دن آپ حفرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب ختیار کا کی تدسر الدین کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے اور انکی مرقد مبارک پر مراتب ہو کر بیٹھ گئے۔اس اثنامیں انکی روح پر فتوح سے آبکو ملاقات حاصل ہوئی اول آنجناب یعنی حضرت قطب الاقطاب نے آپ پر نمایت قوی توجہ کی کہ اس توجہ کے سبب سے ابتداء حصول نبیت چشتیہ کا ثابت ہو گیا''۔

(صراط متقیم ص ۲۴۲، متر جم حبیب الرحمٰن دیوبدی)
ان دا قعات سے معلوم ہواکہ اولیاء کرام کوہر زخ میں بھی علم غیب ہو تاہے ان کی
مقد س روحیں سارے جمان میں تصرف کرتی ہیں اور طالبوں پر توجہ کرکے فیض
ہنچاتی ہیں نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینا، ان سے فیوض و
ہر کات طلب کرنااور انکے مزارات پر مراقبہ کرنا یہ سب امور جائز ہیں۔ سب سے
اہم بات جو اس عبارت میں غیر مقلدین اور دیوبندی مسلک کے مسلمہ امام نے
تحریر کی، وہ ہے پیرانِ پیر وسطیر قدس مراکو خوث التقلین کہنا۔ غوث التقلین کے
معنی ہیں "جن وائس کے فریادرس"۔ یعنی مولوی اساعیل دہلوی نے بھی مان لیا کہ
معنی ہیں "جن وائس کے فریادرس"۔ یعنی مولوی اساعیل دہلوی نے بھی مان لیا کہ

جب کوئی فریاد کرے تو حضرت غوث پاک اسکی فریاد کو پینچ کر مدد فرماتے ہیں۔

9-امام احدين حنبل رض الله عنه كاتصرف:

شخ علی بن ہیتی فرماتے ہیں ، جب ہم شخ عبدالقادر جیلانی رض اللہ سے کا ساتھ حضر تامام احمد بن حنبل رض اللہ سے مناقعہ حضر تامام احمد بن حنبل رض اللہ سے نکل کر آپ ہے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے فرمایا،
"اے عبدالقادر الوگ علم شریعت وطریقت میں تیرے محاج ہونگے"۔
10 - حضر ت معروف کر خی رض اللہ عنہ کا تصرف :

پھر ہم حصرت معروف کرخی رسی اللہ یہ کے مزار پر گئے۔ وہال تیخ سیدنا عبد القادر رسی اللہ عنہ نے فرمایا" آپ پر سلام ہوائے شیخ معروف! ہم آپ سے دو در جد بڑھ گئے ہیں"۔ انہوں نے قبر میں سے جواب دیا،"اے اپنے زمانہ والوں کے سر دار، تم پر بھی سلام ہو"۔ (قلا کد الجواہر ص ۱۳۱)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحم اللہ تعانی اپنے مز ارات میں زندہ ہیں۔ جب چاہیں مزار اقد س سے جسم کے ساتھ باہر تشریف لا سکتے ہیں اور چاہیں تو قبر ہی ہے ایسے گفتگو فرمائیں کہ لوگ آواز سنیں۔بار گاہِ اللی سے انہیں تصرف وافتیار حاصل ہو تاہے۔

11-سيد محمر سمس الدين رمة الشعليه كا تصرف:

سید محمد مشمس الدین حفی شاذلی رحمة الله یا متعلق دیوبندی حضرات کے بیشوااشر فعلی تھانوی لکھتے ہیں، "آپ ان بزرگول میں سے ہیں جن کو الله تعالیٰ نے عالم وجود میں ظاہر فرما کر عالم بحکوین میں تصرف عطا فرمایا۔ مغیبات سے گویا کیا،

خرق عادات اور قلب ماهیات دیا"۔ (جمال اولیاء، ص ۱۵۸)

12-سيد محد تشمل الدين رحمة الله عليه كا تضرف:

امام عبدالوہاب شعرانی رمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "آپ اپنے جمرہ میں وضو فرمارے ہیں کہ "آپ اپنے جمرہ میں وضو فرمارے ہے کہ اچانک ایک جوتی ہوا میں بھینک دی جو غائب ہو گئی۔ دوسری اپنے خادم کو عطافرمائی کہ اسے رکھ لو۔ ایک عرصہ بعد ملک شام سے ایک شخص وہ جوتی اور کثیر تحفے لے کر آیا اور عرض کی ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب چور میرے سینے پر قتل کے ارادے سے بیٹھا تو میں نے اپنے دل میں کما ، یاسیدی محمد مختی اس وقت سے جوتی غیب سے آگر اسے لگی اوروہ غش کھا کر النا ہو گیا اور جھے خیا اس وقت سے جوتی غیب سے آگر اسے لگی اوروہ غش کھا کر النا ہو گیا اور جھے خیات ملی "۔ (طبقات الکبری ، ج ۲ ص ۹۴)

یی بررگ وصال سے قبل فرمانے لگے، "جسے کوئی حاجت ہووہ میری قبر پر حاضر ہو کرمانگے میں اسکی حاجت پوری کروں گا۔ مجھ میں اور تم میں کی ہاتھ ہھر مٹی تو حاکل ہوگی اور جس مرد کو اتن می مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کردے وہ مرد کس بات کا ہے؟"۔(ایضاً)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ادلیاء کرام کو علم غیب دیا ہے اور سارے جمان میں نصر ف کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ای لیے سیدی محمد حفی شاذ لی رمة اللہ علیہ نظر میں وضو کرتے ہوئے ملک شام میں اپنے معتقد کو مصیبت میں گر فقار و کیے لیااور اسکی دل میں کی گئی فریاد پر مطلع ہو کر اسکی مدو فرمائی۔ آپ کے ارشاد گرائی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کا ملین اپنے مزارات پر آنے والوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں اور قبر کی مٹی انکے تصر فات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

13- شيخ سعدى رحمة الله عليه كالصرف:

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رہۃ اللہ عید فرماتے ہیں، میرے والدنے فرمایا، میں اکبر آباد میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور بڑے ذوق سے شخ سعدی رہۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی پڑھ رہاتھا،

جزیادِ دوست ہرچہ کئی عمر ضائع است جز سر عشق ہرچہ مخوانی بطالت است سعدی ہشوئے لوچ دل از نقش غیر حق علیحہ راہ حق نہ نماید جمالت است "دوست کی یاد کے سواجو کچھ کرے سب میکارہے، عشق کے اسر ارکے سواجو کچھ کرئے میں مختی ہے دھو دے، جو علم اللہ تعالیٰ کا پڑھے میکارہے۔ سعدی اغیر حق کو دل کی شختی ہے دھو دے، جو علم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ دکھائے وہ جمالت ہے "۔

تین مصرعے پڑھے لیکن چوتھامصرے ذہن سے نکل گیا۔ کوشش کے باوجو دیاونہ آیا
تو دل میں بے چینی اور اضطر اب پیدا ہوا۔ اچانک ایک نور انی صورت بزرگ ظاہر
ہوئے اور چوتھا مصرعہ بتا دیا۔ میں نے شکریہ اواکیا کہ آپ نے مجھے پریشانی سے
نجات دی اور پھر پان پیش کیا۔ انہوں نے مسکر اکر فرمایا، کیا یہ یاد دلانے کی اجرت
ہے ؟ عرض کی، نہیں یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا، میں پان نہیں کھا تا۔ پھر فرمایا، مجھے جلدی
جاناچا ہے۔ پھر قدم اٹھا کر راستے کے آخر میں رکھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی مجسم روں
ہوناچا ہے۔ پھر قدم اٹھا کر راستے کے آخر میں رکھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی مجسم روں
ہوناچا ہے۔ میں نے آواز دی، حضرت البنانام تو بتاد سمجے تاکہ فاتحہ پڑھ سکوں۔ فرمایا، فقیر

اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کو وصال کے بعد بھی علم غیب حاصل ہے اور دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت بھی۔اس لیے شیخ سعدی رمۃ الشاملہ کواپنے مزار میں خبر میں تصرف کرنے کی طاقت بھی۔اس لیے شیخ سعدی رمۃ الشاملہ کواپنے مزار میں خبر ہو گئی کہ شاہ عبدالر حیم صاحب کو چو تھامصر عیاد نہیں آر ہاتوانہوں نے تشریف لا کرانہیں پریشانی اور البھن سے نجات د لائی۔

14- خواجه غريب نوازر مة الشعليه كالضرف:

اولیاء کرام کے بعد وصال تصرف فرمانے سے متعلق دیوبدی مکتبہ فکر

عیشوامولوی اشر فعلی تھانوی کی کتاب سے بیہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔
"ہندوستان میں تو سلطنت چشعیوں کی حضرت (خواجہ غریب نواز) کی وجہ سے
ہے۔ایک انگریز نے ہندوستان سے انگلتان میں جاکر کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام سفر میں ایک بات عجا نبات میں سے دیکھی وہ یہ کہ "ایک مروہ اجمیر کی سر زمین میں بڑا ہوا تمام ہندوستان پر حکومت کر آباہہ "۔ فرمایا، لوگوں کے قلوب میں حضرت خواجہ صاحب کی ہوی عظمت ہے حتی کہ ہندوؤں تک کے قلوب میں عظمت ہے۔ خواجہ صاحب کی ہوی عظمت ہے حتی کہ ہندوؤں تک کے قلوب میں عظمت ہے۔ اجمیر میں تواکثر ہندو حضرت کے نام کی قشم کھاتے ہیں "۔

(الاافاضات اليوميه ،ح اص ۴۰۳)

15- داتاتنج مخش رض الله عنه كاتصرف:

تھانوی صاحب جب لا ہور آئے تو داتا دربار حاضری دی۔ جاتے ہوئے کے ، "بہت بڑے شخص ہیں۔ عجیب رعب ہے ، دفات کے بعد بھی سلطنت کررہے ہیں"۔ (سفر نامہ لا ہور ولکھئوص ۵۰ مطبوعہ المحتبہ الاشر فیہ لا ہور) ان عبارات ہیں مولوی اشر فعلی تھانوی دیوبندی نے خواجہ غریب نواز معین الدین بھتی اجمیری اور حضرت داتا گئے عش رحہ الشطباکے تصر فات کا واضح طور پر اقرار کیا ہے اور اے بعد وصال حکومت کرنے سے تعبیر کیا ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،"اولیاء کرام میں سے بعض خواص نے اپنےآپ کو بنی نوع انسان کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے وقف کیا ہوا ہے وہ وصال کے بعد بھی و عیامیں تصرف کرتے رہتے ہیں اگر چہ وہ متوجہ الی اللہ ہونے میں مستغرق ہوتے ہیں لیکن کامل وسعت ادراک کی وجہ سے دنیا میں تصرف کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی "۔ (تقسیر عزیزی پ،۳،ص۱۲۳) اب حرف آخر کے طور پر علامہ ناہلی رہۃ اللہ علی کی تحریر پڑھ لیجے۔

" یہ لوگ فریب میں مبتلا ہیں جنہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو محبوب رکھتاہے اور انکی زندگی میں انکے ذریعے وہ تمام امور پیدا فرما تاہے جو مقدر ہو چکے کہ اولیاء کرام ان کاار اوہ کریں گے بھر طیکہ وہ امور خلا ف شرع نہ ہوں اور انکے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھم ہے وہ غیر معمولی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ارادہ اولیاء کرام کی روحیں کرتی ہیں "۔ (کشف النور ص ۲۸)

ند کورہ بالا واقعات میں سے اکثر غیر مقلد اور دیوبندی حضرات کے اکابرین کے تحریر کردہ یا تسلیم کردہ بیں اور اس عقیدے پر واضح دلیل بیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کوبعد وصال تصرف واختیار عطافر مایا ہے اور وہ لوگوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔انصاف پہند مکرین و معترضین سے امید ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات سے رجوع کرکے تصرفات اولیاء کے قائل ہوجائیں گے۔

### ىن كواكب چھ:

بعض لوگ استمداد و تصرفات اولیاء کا انکار اس بناء پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی غیب نہیں اور کوئی صاحب

تصرف واختیار نہیں۔ للذاکسی نبی یاولی کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کفر وشرک ہے وغیرہ۔ (معاذ اللہ) یہ ایک در دناک المیہ ہے کہ توحید پرست ہونے کے دعویدار دیوبیدی ہوں یاغیر مقلد اہلحدیث ، دونوں طبقوں نے کئی "کفروشرک" پر مبنی عقائد" اپنے مولوی صاحبان "کی عظمت بتانے کے لیے ایکے حق میں ہے چون و چرات لیم کیے ہیں۔ پہلاواقعہ ملاحظہ فرمائیں ::

"بیداقعدروح کا تمثل تفاادراسی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک بید کہ جسد مثالی تھا گر مثابہ جسد عضری کے ۔ دوسری صورت بید کہ روح نے خود عناصر میں تضرف کر کے جسد عضری تیار کر لیا ہو"۔(ایضاً)

اس واقعه يرعلامه ارشد القادري بسالهان في اپني لاجواب كتاب "زلزله" ميس جو

تبصرہ فرمایاہےوہ قار نمین کی نذرہے۔

"اس واقعہ کے ساتھ کتنے مشر کانہ عقیدے لیٹے ہوئے ہیں:-

پہلا عقیدہ تو مولوی قاسم صاحب نانو توی کے حق میں علم غیب کا ہے کیونکہ ان حضرات کے تئیں اگر انہیں علم غیب نہیں تھا تو عالم برزخ میں انہیں کیونکر خبر موگئ کہ مدرسہ دیوہ تدمیں مدرسین کے در میان سخت ہنگامہ ہو گیا ہے بہانتک کہ مدرسہ کے صدر مدرس مولوی محمود الحن صاحب بھی اسمیں شامل ہوگئے ہیں، چل کر انہیں منع کر دیا جائے۔

اور پھر انکی روح کی قوت نصر ف کا کیا کہنا کہ تھانوی صاحب کے ارشاد کے مطابق
اس جمانِ خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے اس نے خود بی آگ، پانی اور ہوا، مٹی کا ایک
جسم تیار کیا اور خود بی اسمیس داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت
ارادی ہے مسلح ہوئی اور لحدے نکل کرسید ہے دیوبند کے مدرسہ میں چلی آئی۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولوی قاسم صاحب نانو توی کی روح کے لیے الن خدائی
افتیارات کو بلا چون و چرا مولوی رفیع الدین صاحب نے بھی تشلیم کر لیا، مولوی
محمود الحین صاحب بھی اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے اور تھانوی صاحب کا کیا
کہنا کہ انہوں نے تو جسم انسانی کا خالق بی اسے ٹھسر اویا اور اب قاری طیب صاحب
اسکی تشمیر فرمارہے ہیں۔

ان حالات میں ایک صحیح الدماغ آدمی بیہ سوپے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رون کے جو تصر فات واختیارات اور غیبی علم وادراک کی جو قوتیں سرور کا ئنات ﷺ اور الکے مقربین کے حق میں تشکیم کرنابیہ حضرات کفروشرک سمجھتے ہیں وہی "اپنے مولانا" کے حق میں تعلیم کرنا کیو تکر اسلام دایمان ن گیاہے؟

کیا یہ صورت حال اس حقیقت کو واضح نہیں کرتی کہ ان حضر ات کے بہال کفر و شرک کی تمام حشیں صرف اس لیے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کی حرمتوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں ہتھیار کے طور پر استعال کیا جائے درنہ خالص عقیدہ توحید کا جذبہ اسکے پس منظر میں کار فرما ہوتا توشرک کے سوال پر اپنے ادر میگانے کے در میان قطعاً کوئی تفریق روانہ رکھی جاتی ''۔

(زلزله ص ۲۴،۲۳، مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

2- مولوی اشر فعلی تھانوی کھتے ہیں ، مولوی معین الدین جو مولانا لیتوب صاحب کے بوے صاحبزادے تھوہ حضرت مولانا کی ایک کرامت (جوبعد و فات واضح ہوئی) بیان فرماتے ہیں کہ ایک مر تبہ ہمارے نانونہ میں جاڑا خار کی بہت کشرت ہوئی سوجو شخص مولانا کی قبرے مٹی لے جا کرباندھ لیتا اسے ہی آرام ہوجاتا لی اس کشرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالواؤں تب ہی ختم ۔ گئ مر تبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کرایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کما (یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے)، "آپ کی توکرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یادر کھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہیو۔ لوگ جو تا پنے اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہیو۔ لوگ جو تا پنے تہمارے اوپر ایسے ہی چلیس گے "۔ ہس اس دن سے بھر کسی کوآرام نہ ہوا۔ جسے شہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت ہوگئی کہ اب آرام نہیں ہو تا۔ پھر لوگوں شہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی ۔ فہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت آرام کی ہوئی تھی و سے ہی یہ شہرت آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی ۔ فہرت آرام کی ہوئی تھی و ایسے ہی یہ شہرت آرام کی ہوئی تھی۔ (ارداح شلاخ ص ۳۳۹)

اس سے معلوم ہوا کہ انتقال کے بعد بھی مولوی صاحب لوگوں کو نفع نقصان

www.muftiakhtarrazakhan.com

پنچانے پر قادر تھے کیونکہ انہوں نے از خود اپنے تصرف سے لوگوں کو نفع دیے کا سلسلہ شروع کیااور جب انکابیٹا مٹی ڈالتے ڈالتے تنگ آگیااور اس نے دھمکی دی کہ "لوگ جو تا پنے تمہارے اوپر چلیں گے" تو مولوی صاحب نے اپنے تصرف سے لوگوں کو نفع پنچانا ہمد کر دیا۔ "ناطقہ سر بحریباں ہے اسے کیا کہیے ؟

3- مولوی رشید احمد گنگوئی کے انقال کے بعد الحکے تصرفات کے بارے میں کھا،"آپ دنیاہے تشریف لے گئے مگر آپ کے تصرفات عالم میں برابر کام کر رہے ہیں"۔ (تذکرہ الرشید، ج میں ۱۵۱)

دیوہ ی جماعت کا اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ
زندہ ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، مشکل میں دسگیری کرتے ہیں اور ہر طرح کے
تصرف کی قدرت رکھتے ہیں اور بھی عقائد وہ اہل سنت کے اولیاء کرام کے متعلق
بھی صرف اسوقت تسلیم کرتے ہیں جب اپنے کی "مولوی صاحب" کی عظمت اور
شان بتانی ہو جیسا کہ اولیائے کرام کے تصرفات کے ذیل میں نمبر ۲، نمبر ک، نمبر
۸، نمبر ۱۱ اور نمبر ۱۵ تحریر کیے گئے ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام واولیاء عظام کی ارواح
سے استعانت اور توسل کے مسلے میں ان کا اصل عقیدہ کیا ہے ؟ یہ اسکے فرہب کی
بیادی کتاب سے ملاحظہ سیجئے۔

مولوی اساعیل دہلوی نے لکھا، "مرادیں پوری کرنا، حاحتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مملک میں دستگیری کرنا، حاحتیں برے وفت میں پنچنا یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔اور سمی انبیاء واولیاء کی، پیروشہید کی، بھوت و پری کی بیہ شان نہیں۔ جو سمی کو ایسا ٹاست کرے اور اس سے مرادیں مائے اور اس توقع پر نذرونیاز کرے اور اسکی منتیں مانے

اور مصیبت کے وقت اسکو پکارے وہ مشرک ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر خواہ بول سمجھے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایس کے اللہ تعالی نے ان کو ایس کے قدرت بخشی ہے ہر طرح نثرک ثابت ہو تا ہے "۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۰) دیوبد کے مفتی مولوی رشید گنگوہی کا فتو کی بھی ملاحظہ کچیے ،" یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ دیوبد کے مفتی مولوی رشید گنگوہی کا فتو کی بھی ملاحظہ کچیے ،" یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (ایس کا معلم غیب تھا، صرح کشرک ہے "۔ (قادی رشیدیہ ۲ ص ۱۱۳) علامہ ارشد القادری دید الدائ ترک ہے "۔ (قادی رشیدیہ ۲ ص ۱۱۳) علامہ ارشد القادری دید الدائ ترکشرک ہے "۔ (قادی کا رشیدیہ ۲ ص ۱۱۳)

"عقیدہ توحید کے خلاف یہ کتی بڑی سازش ہے کہ ایک طرف وہ (علمائے دیوہند) جن باتوں کو قرآن وحدیث کے حوالے ہے انبیاء واولیاء کے حق میں شرک اور خالف توحید قرار دیتے ہیں دوسری طرف وہ انہی باتوں کو اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں عین اسلام قرار دیتے ہیں "۔ (زلزلہ ص ۱۰)

فاصل ِ دیوہ ند مولوی عامر عثانی (مدیر ماہنامہ تجلی ، دیوہ ند ) نے ''زلزلہ'' پڑھ کر اس حقیقت کااعتراف کیا کہ:

"حق ہیں ہے کہ متعدد علمائے دیوبند پر تضاد پسندی کاجوالزام اس کتاب ہیں دلیل و شادت کے ساتھ عائد کیا گیا ہے دہ اٹل ہے .....بات تلخ ہے مگر سوفیصدی درست کہ دیوبندی منتب فکر کے خمیر میں بھی اند ھی تقلید اور مسلی تعصّبات کی انچھی خاصی مقدار گند ھی ہوئی ہے .....اپی کسی غلطی کو تتلیم کرنا تو ہمارے آج کے برزگانِ دیوبند نے سکھا ہی نہیں۔انہوں نے صرف یہ سکھا ہے کہ اپنی کے جاواور کسی کی مت سنو ....." رہا ہنامہ تجلی دیوبند ، دسمبر ۲ کے 19ء) مدعی لاکھ یہ بھاری ہے گوائی تیری!

نظر آتے ہیں کھے:

غیر مقلد اہلحدیث حضرات بھی ان معاملات میں دیوبید یوں سے کسی طور پیچیے نہیں ہیں۔ غیر مقلد مولوی عبد المجید خادم سوہدر دی نے ایک رسالہ بعوان "کر اماتِ اہلحدیث" تحریر کیا ہے۔ اس می سے چندا قتباسات ملاحظہ موں۔

"ايك بار قلعه ميهال سكو مين أيك حجام آب (يعني مولوى غلام رسول قلعوی) کی حجامت بنار ہاتھا کہ اس نے بیہ شکایت کی ، حضور میر ابیٹا کئی سال سے باہر گیا ہواہے جما ہمیں کچھ پانمیں کہ کمال ہے زندہ ہے یامر گیا۔ اس ایک ہی پیٹاتھا اسکی فکر میں ہم تو مرے جارہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا ، "ممال وہ تو گھر بیٹھا ہے اور روٹی کھار ہاہے۔ جاؤ پیشک جا کر دیکھ لو"۔ حجام گھر گیا تو یج چینا آیا ہوا تھااور کھانا کھار ہاتھا۔ پیٹے سے ماجرا یو چھا تو اس نے کہا، ابھی ابھی تکھر سندھ میں تھا، معلوم نہیں مجھے کیا ہواادر کیو نگر طرفة العین (پلک جھیکنے) میں يهال پننج كيا"\_ (كرامات المحديث ص ١٢، مطبوعه اسلامي كتب خاندسيالكوث) اس سے واقعہ سے مولوی غلام رسول صاحب کے علم غیب اور تصرف کا پین چلا، مولوی صاحب نے کئی سال ہے لا پیۃ لڑ کے کانہ صرف پیۃ چلالیابلے میلک جھیکنے میں اینے تقرف سے اسے سکھر سے قلعہ میہاں سنگھ (گوجرانوالہ) ایک لمحہ میں پنچادیا پھر حجام کویہ فیبی خبر بھی دیدی کہ وہ گھر بیٹھا کھانا کھارہاہے۔ الل سنت كو قبر برستى كاالزام دين والول كايدروب بهى ملاحظ كجي - لكهاب،

الل سنت لو قبر پر سی کا انزام دینے دانوں کا پدروپ بی ملاحظہ بیے۔ لکھاہے،

2- " 1910ء میں جب حضرت ضیاع معصوم صاحب مرشد امیر حبیب الله
خان شاہ کابل بٹیالہ تشریف لائے توانھوں نے سر ہند جانے کے لیے قاضی سلیمان

منصور پوری کو ساتھ لے لیا۔ حضرت ضیاء معصوم جب روضہ حضرت مجدد الف افی پر مراقبہ کے لئے بیٹھ تو قاضی صاحب نے دل میں کہا کہ شایدان برر گول نے آپ میں کوئی راز کی بات کہنی ہو، ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ابھی آپ اپنے دل میں میں یہ خیال لے کرا تھے ہی تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ میں یہ خیال لے کرا تھے ہی تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لیا اور فرمایا کہ بیٹھ رہو ہم کوئی بات تجھ سے راز نہیں رکھنا چاہتے۔ قاضی صاحب نے بعض دوستوں سے ذکر کیا اور فرمایا کہ "یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلحہ بیداری کا ہے۔ (ایصناص ۱۰)

اس داقعہ سے مندر جہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

ا۔ اولیاء کے مزارات کی حاضری کے لیے ضیاء معصوم صاحب نے کابل سے جبکہ قاضی صاحب نے بٹیالہ سے سر ہند شریف تک کاسفر کیا۔

۲۔ ضاء معصوم صاحب نے حضرت مجد دالف ثانی کے مزار پر مراقبہ کیا۔ ۳۔ قاضی صاحب نے جوہات دل میں سوچی ، صاحب مزار نے اسے جان لیا۔ ہم۔ حضرت مجد دالف ثانی رہے اللہ اپنے مزارسے جسم مبارک کے ساتھ باہر آئے

اور قاضی صاحب کاماتھ بکڑلیا۔

۵۔ قاضی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ "مید واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلحہ میداری کا ہے"۔

گویا غیر مقلد اہلحدیث فرقے کے نزدیک مزارات پر حاضری کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے۔ ایکے نزدیک حانا بھی جائز ہے۔ ایکے نزدیک صاحب مزارنہ صرف زندہ ہوتا ہے بلعہ حاضری دینے والاجوبات دل میں سوچ وہ

اے بھی جان لیتا ہے تینی اسے غیب کاعلم ہوتا ہے۔ صاحب مزار کا جسم کے ساتھ مزار سے باہر آکر تصرف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے مان لیا گیا کہ اینے "عالم" کی کرامت ثابت کرنی تھی۔

غور سیجئے اپنے گھر کے "ہزرگول" کے لیے تو علم غیب و تصرف اور "مزار میں زندگی" کے عقائد فراخدلی سے تشکیم کیے گئے لیکن انبیاء کرام واولیاء کرام کے متعلق انہی عقائد کووہ شرک قرار دیتے ہیں۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

"جو کی کے متعلق یہ تصور کرے کہ جوبات میرے منہ سے نکاتی ہے وہ سب س لیتا ہے اور جو خیال وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سوان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے .....خواہ یہ عقیدہ انبیاء واولیاء سے رکھے خواہ پیر وشہید سے "۔ (تقویة الایمان ص ۹ مطبوعہ د ہلی)

''کسی کی قبر پر دور دورے (سفر کا) قصد کرنااور سفر کار نجا ٹھا کر وہاں پہنچنا ۔۔۔۔۔ بیہ سب شرک کی باتیں ہیں''۔ (صفحہ ۴۰)

''جو کسی کی سچی قبر پر ...... ہاتھ باندھ کر کھڑ اہو جادے ( یعنی مر اقبہ کرے )....اس پر شرک ثابت ہو تاہے''۔ (صفحہ ۱۰)

"غیب کی بات الله ہی جانتا ہے ،رسول کو کیا خبر "۔ (صفحہ ۲۵) "جس کانام محمدیا علی ہے وہ کسی کا چیز کا مختار نہیں"۔ (صفحہ ۲۱)

ای کتاب میں حضور ﷺ پریہ بہتان باندھا،

«میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں" (صفحہ ۵۹) ·

"کراماتِ اہلحدیث" میں صفحہ ۲۲ پر قاضی سلیمان کے متعلق لکھاہے کہ

''آپ کو کشف کے ذریعے اپنی موت کاعلم ہو چکا تھا''۔

ب و حس سے در سے ہیں رک ، اسپ کے تو جارے سے تو فرمایا کہ عبدالعزیز کے ہاں لڑکا پیدا ہو گا اسکانام معزالدین رکھنا۔ چنانچہ ایساہی ہوا"۔
معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کواپنی موت کا بھی علم تھااور وہ یہ بھی جانے تھے کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے ؟ اور یہ باتیں علوم خمسہ میں سے ہیں۔ اب تصویر کا یہ رخ بھی دیجھے۔ تفویۃ الایمان میں تحریر ہے ، "کسی انبیاء اولیاء امام و شہیدوں کے جناب میں ہرگزیہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانے ہیں بلتہ حضرت پنجمبر کے بھی جناب میں ہرگزیہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانے ہیں بلتہ حضرت پنجمبر کے بھی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانے ہیں بلتہ حضرت پنجمبر کے بھی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانے ہیں بلتہ حضرت پنجمبر کے بھی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانے ہیں بلتہ حضرت پنجمبر کے بھی

غیر مقلد اور دیوبندی حضرات ندکورہ اقتباسات پڑھ کر محفدے دل سے غور فرمائیں اور انبیاء کرام واولیاء کرام کے علم غیب وتصرف کے قائل ہو جائیں اور انبیاء کرام کو جائز مان کر اپنے نظریات سے تائب ہوں بصورت دیگر ان سے استداد و توسل کو جائز مان کر اپنے نظریات سے تائب ہوں بصورت دیگر انکے جن اکابرین نے بھی ان امور کو اپنے لیے یا پنے مولوی صاحبان کے لیے تنگیم کیا ہے ان سب پر کفر و شرک کا فتوی صادر فرمائیں ورنہ ہم یہ کہنے میں حق جانب ہون کے کہ بی لوگ سورة التوبہ کی آیت اسلامے مصداق ہیں جس میں ارشاد باری تعالی ہے،

''وہ لوگ جنہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سواا پنارب بنالیاہے''۔ بعنی ایک بات کوئی دوسر ا کے تو وہ کا فرو مشرک اور وہی بات ا نکے علماء کہیں تو وہ یکے مومن و موحد۔العیاذباللہ تعالی

 $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 

باب دواز د هم: مزارات اولیاء کی بر کنتی

ارباب بصيرت کی گواهی:

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ جو شخص جس شعبے یا جس فن میں مهارت رکھتا ہو اس شعبے یا فن میں اسکی رائے زیادہ اہم ، وزنی اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ بحرِ طریقت کے غواص اور میدانِ تصوف کے شمسوار لیعنی اولیاء کرام اور صالحين وه نفوس قدسيه بين جن كى شاك رسول كريم علي في نيد ارشاد فرماكى ، "مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھاہے"۔ (ترندی)

یہ مقدس نفوس عالم ملکوت اور عالم برزخ کے اسر ارور موزے آگاہ ہوتے ہیں اس لیے اولیاء کرام کے فیوض وہر کات اور قدرت وتصر فات کوان سے بہتر کوئی نہیں جانیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رمدالشطیہ فرماتے ہیں،

"مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء کرام نے اولیاء کرام ہے مدد حاصل کرنے کو جائز اور ثابت قرار دیا ہے۔اور یہ عقیدہ اہل کشف اور ایکے کاملین کے ہاں محقق اور طے شدہ عقیدہ ہے۔ بہاتک کہ بہت سے حضرات کو اولیاء کی ارواح سے فیوض وبر کات حاصل ہوئے ہیں"۔ (اشعبة اللمعات جلد اول باب زیارۃ القبور)

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رمة الشعلیه فرماتے ہیں ،

"میں نے ایک مسکلہ حل کرنے کی بردی کوشش کی مگر کامیالی نہ ہو گی۔ یو نہی ایک عرصہ گزر گیاادر مسکلہ حل نہ ہونے کے باعث طبیعت پر گرانی طاری ہو گئی۔اتفا تأ ایک عزیز کے مزار مبارک کے پاس سے گزر ہوا، میں نے اس معاملہ میں اسے بھی ا پنا مد د گار بهنایا ، اس دور ان عنایت ِ اللی بھی شاملِ حال ہو کی اور معالمے کی حقیقت کو

مجھ پر اچھی طرح واضح کر دیااور حضور ﷺ کی روحانیت نے مهربانی فرمائی اور حاضر ہو کر غمگین دل کو تسلی دی"۔ (مکتوبات جلد اول ص ۳۵۸)

امام این الحاج رمیة الله علیه بھی مزارات اولیاء سے توسل پر ایمکہ دین کے عمل اور اہل فن کے مشاہرہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں،

"المي اعتبار ادر ارباب بھيرت كے نزديك ثابت ہے كہ اولياء كرام كے مزارات كى زيارت پنديدہ عمل ہے كونكہ اس سے عبرت كے ساتھ بركت بھى حاصل ہوتى ہے۔ اولياء كرام كى بركتوں كاسلسلہ زندگى كى طرح النكے وصال كے بعد بھى جارى رہتا ہے۔ چنانچہ النكے مزارات كے پاس دعاكر نااور انكو وسيلہ بنانا ہمارے اسمہ دين اور علاء محققين كامعمول ہے "۔ (المدخل جام 100)

مزید فرماتے ہیں، "بیربات شریعت میں ثامت اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ کوبری اہمیت حاصل ہے اور بیہ حقیقت مشہور ہے۔ مشرق و مغرب کے علماء و اکابرین مزاراتِ اولیاء کی زیارت سے فیوض وبرکات حاصل کرتے رہے ہیں اور حسی و معنوی طور پراسکی برکت یاتے رہے ہیں"۔(ایصاً)

امام الوما ہیہ این ہتمیہ نے انبیاء واولیاء ہے توسل کے انکار کے باد جود ایکے مز ارات کا بابر کت ہونا متعلیم کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں ،

"ای طرح اخیاء و صالحین کی قبروں کے نزدیک ظاہر ہونے والی کر امات بھی ہیں۔ مثلاً ان قبروں کے نزدیک انوار الہٰ اور ملائکہ کانزول ہو تاہے، شیاطین و بہائم ان سے دورر ہتے ہیں، ان کے ار دگر دکی آگ بھھ جاتی ہے، وہ اپنے پڑوس میں مدفون لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں اسلے ان کے قریب دفن ہونا بہتر ہے، وہاں جاکر سکونِ قلب اور اطمینان حاصل ہو تاہے ،ان کی شان میں گتاخی پر عذاب نازل ہو تا ہے۔ وغیر ہو فیر ہدے ہیں مگر ان کا ہماری محث سے تعلق نہیں۔ تعلق نہیں۔

الله تعالی انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں پر جور حمیں اور بر کتیں نازل فرما تا ہے اور اسکی بارگاہ میں انہیں جو شرف و کرامت حاصل ہے وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے لیکن یمال ان کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں''۔

(ا قضاءالصراط المتنقيم ص٣٨٣)

اب ہم ادلیاء کرام اور ائمکہ دین رحم اللہ تعالیٰ کے تجربات و مشاہدات اور معمولات تحریر کرتے ہیں۔

ا حضرت الوالوب انصاري رسي الشعنه كامزار:

مدہ میں اسلامی اشکر قسط نطانیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ جس میں اکابر صحابہ کرام کے ساتھ حصرت الد ایوب انصاری رس اللہ عنہ کامل تھے۔
آپ دہاں پیمار ہوئے اور وصال فرما گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو و شمن کی سر حد کے قریب قلعہ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ آپکے مزار مبارک کے فیوض و بر کات جلد ہی ظاہر ہونا شر وع ہو گئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپکے مزار مبارک پر جودعاکی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔

چنانچه حافظ ائن عبدالبررسة الله عليه (م: ٣١٣ ص) فرماتے بين،

"حضرت الد الیوب انصاری رض الله عند کی قصیل کے قریب ہے اور سب اوگوں کو معلوم ہے، اوگ وہاں آکربارش کے لیے دعا کرتے ہیں توبارش ہوجاتی

ہے"\_(استیعابجاص ۲۰۱۳)

٢\_حضرت أمّ حرام رسي الشعنا كامزار:

۲۷ھ میں اسلامی لشکرنے قبر ص پر حملہ کیا، حضرت اُمّ حرام رہی اللہ علیا اللہ علیہ اسلامی لشکر نے قبر ص پر حملہ کیا، حضرت اُمّ حرام رہی اللہ بی ہیا ہی ہی خوب کی خبر دے دی تھی کہ تم اس بحری جہاد میں شریک ہوگی۔ چنانچہ قبر ص فُح عیب کی خبر دے دی تھی کہ تم اس بحری جہاد میں شریک ہوگی۔ چنانچہ قبر ص فُح بونے کے بعد آپ وہاں گھوڑے سے گر کروفات پا گئیں اور قبر ص ہی میں وفن کی گئیں۔ آپے مزار مبارک کے فیوض وہر کات کے باعث لوگ وہاں زیارت کے لیے آنے گئے۔

حافظ الن كثير دمة الله عليه (م: ٧٤ ٧ هه) فرمات بي، "عوام ميں آپ كى قبر" قبر المر اة الصالحه "لعنى"صالحه خاتون كى قبر" كے نام سے مشهور ہو گئ اور لوگ وہاں جا كرجو دعاكرتے وہ قبول ہوتى"۔ (البدايہ والنهايہ ج ٤ ص ١٥٣)

٣\_ امام أبو حنيفه رسى الدعنه كامز ار:

امام این حجر مکی شافعی رستالله مایه (م ۲۷ ه هد) حضرت امام اعظم ابو حنیفه رسی الله عند کے مزار مبارک کی بر کتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،

"ممیشہ سے علماء کرام اور حاجت مندول کا پیہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی حاجت روائی کے لیے آپ کو وسلیہ مناتے ہیں اور منہ ما گلی مرادیاتے ہیں"۔

امام شافعی رہداللہ ملیہ فرماتے ہیں کہ میں امام الد حنیفہ رسی اللہ عنہ محصے کوئی حاجت پیش آتی ہے ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے

تودور کعت نماز پڑھ کران کے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہ اللی میں دعا کرتا ہوں تو دور کعت نماز پڑھ کران کے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہ اللی میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے"۔(الخیرات الحسان جاص ۱۹۸۸) کی بات علامہ خطیب بغد اوی رحہ اللہ (م ۱۲۳ می میان فرمائی ہے۔ (تاریخ خطیب بغد اوی جاص ۱۲۳) امام شافعی رحہ اللہ (م ۲۰۲ھ) کا بیدار شاد علامہ شامی رحمہ اللہ باکہ دین و محد ثین بے عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کی گویا ہے عظیم انکہ دین و محد ثین ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرنے ہے ہر کتیں حاصل ہوتی ہیں ، انکے و سلے سے حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ امام این حجر کی رحمہ اللہ بی اشاد سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ بیا کا معمول نہیں تھا بلعہ ہمیشہ سے علاء کرام اور حاجت مندوں کا یمی طریقہ رہا ہے۔

٧- امام شافعي رحمة الشعليه كامز ار:

علامہ یوسف بن اسماعیل جہانی رحة اللہ بلد (م ۵۰ سام) فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحة اللہ بنے امام شافعی رحة اللہ بلہ سے توسل کیا توا کئے صاحبزادے نے تعجب کیا اس پر امام احمد رحہ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی رحة اللہ با ہیں جیسے لوگوں کے لیے سور ج اور بدن کے لیے صحت و تندر سی ۔ (شواہد الحق ،ص ۱۳۳) شخ عبد الحق محدث د ہلوی رحة الله عليه (م ۵۲ ماھ) فرماتے ہیں ، "آپ کامز ار مبادک قرافہ (مصر) ہیں ہے ۔ لوگ اسکی زیادت کے لیے آتے ہیں اور اسکی برکت حاصل قرافہ (مصر) ہیں ہے ۔ لوگ اسکی زیادت کے لیے آتے ہیں اور اسکی برکت حاصل کرتے ہیں "۔ (مقد مہ اشعة اللمعات شرح مشکوہ) معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحة الله علیہ (م ۲۳۱ھ) بھی وعامیں وسیلہ پیش کرنے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحة الله علیہ وسیلہ پیش کرنے

کے قائل تھے اور دوسری عبارت سے معلوم ہوا کہ امام شافعی رمیۃ اللہ کے مزار مبارک کی برکتوں سے بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔

۵\_امام احدين حنبل رحة الشعليه كامزار:

محدث علی قاری حنی رحة الله علیه (م ۱۰۱۴ه) فرماتے ہیں ، " امام احمد بن طنبل شیبانی رحة الله علیہ کا مزار مبارک بغداد میں مشہور و معردف ہے۔ لوگ آپکے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے بر کتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپک وصال کے دوسو تعیں سال بعد کسی بزرگ نے کشف سے دیکھا کہ آپ کا کفن بھی صحیح سالم ہے ، پرانا نہیں ہوااور آپ کا جسم مبارک بھی بالکل صحیح حالت میں ہے "۔ (مرقاۃ شرح مشکاۃ قرال ۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام احمد رحة الله عليہ کے مزار مبارک کی زیادت کرنا اور اس سے بر کتیں حاصل کرنا مسلمانوں کا معمول ہے اور محدث علی قاری رحد اللہ کا بھی بیہ عقیدہ ہے کہ مزارات پر حاضری اور ان سے تنبرک حاصل کرنا جائز ہے۔

٢\_امام موى كاظم رمة الشطيه كامزار:

شخ عبدالحق محدث وہلوی رہة الد عليہ فرماتے ہيں کہ "امام شافعی رہة اللہ عليہ فرماتے ہيں کہ "امام شافعی رہة اللہ عليہ خربہ عليہ ارشاد فرمايا کہ امام موسیٰ کاظم رہة اللہ علیہ کا مزار دعاکی قبولیت کے لیے تجربہ شدہ تریاق ہے "۔ (اشعة اللمعات جلداول باب زیارة المقبور ص ۱۵۷) امام شافعی رہة اللہ علیہ کے اس فرمان سے بیبات معلوم ہوئی کہ آپ بررگان دین کے مزارات پر کثرت سے جایا کرتے۔ جب آپ کی کثیر دعائیں قبول ہو گئیں تو آپ نے یہ اخذ کیا کہ یہ جگہ دعاکی قبولیت کے لیے اکسیر ہے پھر آپ نے لوگوں کو نے یہ اخذ کیا کہ یہ جگہ دعاکی قبولیت کے لیے اکسیر سے پھر آپ نے لوگوں کو

مزارات اولیا، اور توسل مزارات اولیا، اور توسل مزارات کی برکنا اس حقیقت سے آگاہ کیا تاکہ وہ بھی اس مزار مبارک کی برکتوں سے فیض یا کیں۔ ۷\_امام على رضارحة الشعليه كامزار:

محدث الع حاتم رحدالله (م ٣٢٥ ص) امام على رضارحه الدعليه كے مز ار مبارك کی بر کتول کے متعلق فرماتے ہیں ، "شہر طوس میں قیام کے دوران مجھے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئی، میں نے امام علی رضار حداللہ کے مزار پر حاضری دی اور الله تعالیٰ سے دعا کی کمہ وہ مشکل یا پریشانی دور ہو جائے۔ میری وہ دعا ضرور قبول موئی۔ یہ الی حقیقت ہے جے میں نےباربار آزمایا"۔ (کتاب الثقات)

گویا محدث الاحاتم رحمة الله على بنار بار بار امام على رضارحه الله على حرار مبارك بروعاكر کے دیکھااور ہرباراین دعاکو مقبول دیکھ کرید نظریہ قائم کیا کہ یہ مزار دعاکی قبولیت کے لیے اکسر محرب ہے۔

٨\_ حضرت معروف كر خي رمة الشعبه كامزار:

عار ف ربانی امام الوالقاسم قشیری رحه الله علیه (م ۲۵ مهره) فرماتے بین، "حضرت معروف كرخى رمة الذيليه (م٢٠١هه) بزرگ ترين مشلخ بين سے تھے، آپ ک ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ آ کے مزار مبارک کے توسل سے لوگ شفایاتے ہیں۔ الل بغداد کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رمداللہ ملی فر تریاق محرب ہے "۔ (رساله تشیریه، ص۱۲۷)

محدث ائن جوزى رعة الله علياني بھى تحرير كيا ہے كه "حضرت معروف كرخى رحة الله عليه كى قبراكسير مجرب ب"\_ (صفة الصفوة ج ٢ ص ١٨٣)

معلوم ہواکہ جلیل القدر ائمکہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت معردف کرخی رحہ اللہ

کے مزار مبارک پر جو دعا کی جائے ، وہ مقبول ہوتی ہے اور سیبات آز مودہ ہے۔

و\_امام مخارى رحة الشعليه كامرار:

حافظ ابن حجر عسقلانی رمه الله يليه (م ۸۵۲ هه) فرمات ين "امام مخاري رمه الله عليہ كود فن كرنے كے بعد جب اللي قبر پر مٹي ڈالي گئي تو كافي مدت تك اس سے مشک کی خوشبو آتی رہی اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آگر امام مخار کی رحمة اللہ ملیہ کی قبر کی مٹی کوبطور تبزک لے جاتے رہے"۔ (ھدی الساری ج ۲ ص ۲۲۲) الم مطلانی رمدالله علیه (م ۹۲۳ ه) فریر کیا ہے که الم مخاری رمدالله علیه کے وصال کے دو سوسال بعد سمر قند میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے کئی بار بارش کے لیے دعائیں مانگیں مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک صالح بزرگ نے قاضی شہر کو کہا کہ لوگوں کو لے کرامام بخاری رحمة الشعليے كے مزار ير جاؤاور وہال الله تعالى في دعاما تكو، امید ہے اللہ تعالی بارش عطافر مائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ لوگول نے جب امام مظاری کی قبر پر جاکر گریدوزاری کی اور آیکے وسیلے سے دعاما تگی اور آپ سے قبولیت دعاکی سفارش کی در خواست کی تواس قدربارش ہوئی کہ لوگ بارش کی کثرت کے باعث سات دن تک سمر قندنه مینیج سکے۔ (ارشاد الساری جام ۳۹) امام مخاری رمہ اللہ یا (م۲۵۷ھ) کے مزار کی برکت کے متعلق ایک ایسا ہی واقعہ محدث على قارى رمداللها نے بھى بيان فرمايا ہے۔ (مرقاة جاص١١)

•ا\_حضرت الوالعباس قاسم كامزار:

قطب رہانی حضرت دا تا گئج خش علی ججو ہری رمة الله علیہ حضرت الوالعباس قاسم بن مهدی سیاری رمة الله علیہ کے احوال میں فرماتے ہیں کہ: ''ان کا مزار میارک ''مرو'' میں ہے۔ آج بھی حاجت مند لوگ وہاں جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ مقاصد کے حل کے لیے آپ کی قبر پر جانا مجرب ہے''۔ (کشف الجوب، ص ۲۳۵)

اس سے قطب المشائخ سیدنا داتا گئج بخش علی ہجو ہری رمة اللہ یکا عقیدہ معلوم ہوا کہ النظے نزدیک بھی مزارات پر حاضری دینا ، منت ماننا اور صاحب مزار سے توسل بالکل جائز ہے۔ نیز بزرگوں کے وسلے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں للذا حاجت روائی اور مقاصد کے حصول کے لیے مزارات پر جانا کسیر ہے۔

ا ا في محمد بن سليمان الجزولي رمة الله عليه كامزار:

دلاكل الخيرات شريف كے مولف شخ محدين سليمان الجزولى رحة الديد كے

بارے میں منقول ہے کہ:

"آپ کے وصال کے ستر (۷۷) سال بعد سوس ملک بربر میں آپ کی قبر کو کھولا گیا تو جسم اقدس کو بالکل صحیح حالت میں پایا، گویا ابھی و فن کیے گئے ہوں۔ سر اور واڑھی مبارک کے بالوں میں خطبو انے کا نشان ایسانی تازہ تھا جیسا انتقال کے وقت تھا۔ کسی شخص نے آپ کے چرہ مبارک پر انگل رکھی تواسکے بنچ سے خون ہٹ گیا اور جب انگل اٹھائی تو خون لوٹ آیا، جیسے کسی زندہ شخص میں ہو تا ہے۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے۔ مزار مبارک پر عظمت و انوار کی بارش برسی ہے اور ہر وقت مراکش میں ہے۔ مزار مبارک پر عظمت و انوار کی بارش برسی ہے اور ہر وقت لوگوں کا جم غفیر رہتا ہے۔ ذائرین وہاں بخر سے درود شریف پڑھتے ہیں اور بیبات شدہ ہے کہ محبوب کبریا ﷺ پر کشرت سے ورود شریف پڑھتے ہیں اور بیبات شامت شدہ ہے کہ محبوب کبریا ﷺ پر کشرت سے ورود شریف پڑھتے رہنے کی وجہ شامت شدہ ہے کہ محبوب کبریا ﷺ پر کشرت سے ورود شریف پڑھتے رہنے کی وجہ شامت شدہ ہے کہ محبوب کبریا ﷺ پر کشرت سے ورود شریف پڑھتے رہنے کی وجہ شامت آتی ہی قبرے کتوری کی خوشبو آتی ہے "۔ (مطالح المرات ص می)

۱۲\_ دا تاننج بخش رمة السليه كامز ار:

ہمارے ملک پاکستان میں ہیشمار اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان میں سب
سے نمایاں مقام حفرت واتا کئے خش قدس روائورد (م ۲۵ ملاھ) کے مزار مبارک کو
حاصل ہے جمال انوار و تجلیات کی بارش برست ہے ، برکتوں کا خزانہ تقسیم ہوتا ہے
اور زائرین پر رحمتیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ حاجت مند آتے ہیں اور خالی جھولیاں ہمر
کرلے جاتے ہیں۔ بیتر ار اور غز دہ آتے ہیں ، قرار اور سکون کی دولت پاتے ہیں۔ پج
ہمن کان للہ کان اللہ له "یعنی"جواللہ کا ہوجائے اللہ اس کا ہوجا تاہے "۔
اور اللہ تعالی این اس محبوب بعدے کو وہ تصرف واختیار عطا فرما دیتا ہے کہ بعد
وصال اسکی فیض رسانی اور روحانی توجہ پہلے سے بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

سلطان الهند خواجه معین الدین چشتی اجمیری قدس منے حضرت دا تا گئج مخش رحمة الله علی مراتب حقوبی الله علی الله علی علی مراقبه کیااور پھر صاحب مزار سے جو کچھ پایا، اسے ایک شعر میں سمودیا جو زبان زدِ خاص دعام ہے۔

مجنج حش فیض عالم مظہم نورِ خدا ناقصال را پیرِ کامل کاملال راراہنما شاعر مشرق ڈاکٹر محداقبال نے کیاخوب کہاہے کہ:

سیر جویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راحرم فاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از محر او تابدہ گشت آگرچہ پیشمار اولیاء کا ملین کے مزارات ایسے ہیں جن سے مخلوق فیض پاتی ہے لیکن آقائے دو جمال علیق کی تاریخ میلادبارہ رہیع الاول کی مناسبت سے اس باب میں ہم نے بارہ مزارات مبارکہ کا منبع فیوض ویر کات ہونا جلیل القدر ایک دین کے تجربات

ومشاہدات اور معمولات سے ثابت کیا۔ یہ اُگاہ اُٹھی اُمٹ کا عقیدہ و عمل رہاہے کہ وہ بررگانِ دین کے مزارات پر حاضر ہوتے ، اُنکے وسلے سے دعائیں مانگتے اور ان کی بر کتوں سے فیضیاب ہوتے۔اللہ تعالی منکرین و معترضین کو بھی راہ ہدایت اپنانے کی توفیق عطافر مائے۔آمین

#### مزارير دعا كاطريقه:

امام ابل سنت اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى رمة الشعليه فرمات بين،

جب کوئی کی ولی کے مزار پر جائے تو مزار شریف پرپاؤل کی طرف ے حاضر ہواور چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کرباادب سلام عرض کرے۔السلام علیک یاسیدی ورحمۃ اللہ ویر کا تہ۔ پھر تین بار درود شریف،ایک بار سورۃ فاتحہ،ایک بار آبۃ الکری ،سات بار سورۃ اخلاص اور پھر تین بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاکرے ،"یاللہ!اس تلاوت پراتا تواب دے جو تیرے کرم کے لاکق ہنہ کہ اتناجو میرے عمل کے قابل ہے۔اور اسے میری طرف سے اس مقبول بعد اور تمام مسلمانوں کو بینچا۔ پھر اپنی جو جائز شرعی حاجت ہواسکے لیے صاحب مزار کے وسیلے سے دعاکرے۔ پھر اپنی جو جائز شرعی حاجت ہواسکے لیے صاحب مزار

(فادى رضوبهج ۴ ص۲۱۲، بقر ف)

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رہرالله اولیاء سے مددما تکنے کے بارے میں فرماتے ہیں،
"مددما تکنے کی بھی صورت ہے کہ حاجت مندا پنی حاجت کو الله تعالیٰ سے اس نیک
مندے کی روحانیت کے وسلے سے طلب کرے جو بارگاہِ اللی میں مقرب و مکرم
ہے۔اوریوں کے ،"اے اللہ ااس بندے کی برکت سے جس پر تونے انعام واکرام

فرمایاہ، میری صاحت پوری فرما۔ یااس مقرب مدے کو پکارے کہ اے اللہ کے ولی اے مقرب مدے کو پکارے کہ اے اللہ کے ولی ااے خدا کے مقرب مدے! میرے لیے شفاعت کیجئے اور اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ میرے مقصد کو پورافرمائے"۔

ان دونوں صور توں میں وہ نیک دمقر بہدہ صرف در میان میں دسلہ ہے۔ حقیقی قدرت والا اور دینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے جیسا کہ منکر نے وہم کیا ہے۔ یہ اس طرح توسل کرنا ہے جیسے نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کوزندگی میں دسلہ بہنایا جاتا ہے اور بیبالا تفاق جائز \* ہے تو وفات کے بعد یمی بات ناجائز کیوں ہوگئی ؟ اولیائے کا ملین کی ارواح میں ، ظاہری زندگی اور وصال کے بعد صرف اننا فرق ہے کہ وصال کے بعد انہیں اور زیادہ کمال صاصل ہو جاتا ہے "۔ (فادی عزیز بیہ ج ۲ ص ۱۰۲)

بعض لوگ انبیاء و صالحین سے توسل کا انکار پریہ حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ "ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانکے بیماتک کہ نمک بھی اس سے مانکے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانکے ۔ (ترندی)

اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی عاجت روااور مشکل کشاہے اور سب چھوٹی ہوئی ماجتیں اسی سے مانگنی چاہمیں۔ الحمد اللہ االل سنت کا یک عقیدہ ہے۔ ہم ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام و صالحین توسیب اور وسیلہ ہیں۔ جولوگ استمدادِ اولیاء اور توسل کے منکر ہیں ، کیاوہ د نیادی اسباب اور لوگوں سے مختلف حاجات میں مدد نہیں ماوکھتے ؟ جب اس حدیث

پاک میں زندہ یا فوت شدہ کاذ کر نہیں کیا گیا تو زندوں سے مدوما مگنا کیو نکر جائز ہو گا؟ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

ای طرح منکرین ایک اور حدیث پاک ہے بھی استدلال کرتے ہیں۔رسول کریم ﷺ کاار شاد ہے،''سوال کرو تواللہ تعالیٰ ہی ہے سوال کرو''۔

اس مدیث کے تحت علامہ سید محمہ علوی کمی مالکی فرماتے ہیں، "اس مدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس سے سوال کرنا جائز نہیں، محض ایک غلط فنمی ہے۔
اسلیے کہ انبیاء و صالحین کوبار گاہ اللی میں و سیلہ بنانے سے اللہ تعالیٰ کی خیر وہر کت نازل ہوتی ہے اور انہیں و سیلہ بنانے والے کا صرف یہ مقصد ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے و سیلے سے خیر وہر کت عطا فرمائے یاشر و فساد کو دور رکھے۔ گویا توسل کرنے والا وہ سبب اضیار کرتا ہے جسے اللہ نے بندوں کی شمیل کا ذریعہ بنایا ہے ، اور النے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتا ہے۔ در اصل یہ سوال کرنا اور مانگنا سبب و سیل بیہ خالق اسباب سے ہے۔

کوئی اگریہ کے کہ پارسول اللہ عظیہ امیں جاہتا ہوں کہ میری بصارت والی آجائیا جھے سے بلادور ہو جائے۔ توار کا مطلب ہی ہے کہ وہ الن چیزوں کورسول کر یم عظیہ کی شفاعت کے دمانا کوئی شخص کے میرے لیے دعا فرمایئے یا میرے لیے شفاعت کیجئے۔ تو الن دونوں میں کوئی فرق نمیں البتہ دوسر اجملہ پہلے جملے کے مقابلے میں سائل کی مراد زیادہ واضح کر رہا ہے۔ اس طرح توسل کر نے دالے کا یہ کلام اور زیادہ واضح ہے ،"اے اللہ! میں تیرے نبی طرح توسل کر نے دالے کا یہ کلام اور زیادہ واضح ہے ،"اے اللہ! میں تیرے نبی (یاولی) کے صدقہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ قلال آسانی پیدا فرما جو

میرے لیے تفع بخش ہو یاجس سے میں شر دور کروں"۔

اب ان ساری صور تول میں سائل صرف الله تعالی سے اپنی حاجت کے بارے میں سوال کررہا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ فدکورہ حدیث سے توسل کی ممانعت پر استدلال کرناغلط اور بے بنیادہے "۔ (اصلاحِ فکر واعتقادص ۲۳۹)

### اہل بدعت کا فتنہ :

نی کریم علی ہے دعا مانگی ،" اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت وے ،اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے "بعض لوگوں نے عرض کی ، فجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آقاد مولی علیہ نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ لوگوں نے پھر فجد کے لیے دعاکی در خواست کی مگر آپ نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ تیسر ی بار لوگوں کے عرض کرنے پر فرمایا،

"وہاں زلز لے اور فتنے ہوئے اور وہاں سے شیطان کا سینگ یعنی شیطانی گروہ نکلے گا"۔ (صحیح مخاری جلد سوم کتاب الفتن)

غیب بتانے والے آقاد مولی ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق بار ھویں صدی ہجری میں بجد میں شخ محمد بن عبدالوہاب بجدی نے ایک نئے دین کی بدیادر کھی اور اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا۔

اُس وقت علمائے حق میں سے اسکے سکے بھائی شیخ سلیمان بن عبدالوہاب، مراش نے اسکا سخت رد کیا۔ وہ اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں ،

"رسولِ معظم ﷺ کے بعد نجد میں جو پہلا فتنہ ہوادہ ﷺ نجدی کا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کو کافر بنادیا

ہے باہمہ شیخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی کا فرہنا دیا جو ان مسلمانوں کو کا فرنہ کے۔ حالا نکہ مکہ ،مدیند اور بمن کے علاقوں مین صدیوں سے سہ معمولات رائج ہیں باہمہ ہم کو شخقیق سے بیبات معلوم ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ ،انکے مزارات سے توسل واستد او اور اولیاء اللہ کو پکارنا ، یہ تمام امور دنیا میں سب سے زیادہ یمن اور حرمین شریفین میں کیے جاتے ہیں "۔ (الصواعق الالہہ ص ۲۳)

مزید فرماتے ہیں ،" (اے شخ نجدی!) تمہارے مذہب کے باطل ہونے پر سے صدیث بھی دلیل ہے کہ سر کار دوعالم ﷺ نے فرمایا،"اللہ تعالی کی قتم! مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو کے لیکن مجھے اس بات کا ندیشہ ہے کہ تم مال ددنیا کی محبت میں مستفرق ہوجاؤ کے اور دنیا کے حصول کے لیے آپس میں لڑنے لگو گے"۔ (مخاری جلد اول کتاب البخائز)

اس مدیث کے تحت شخ سلیمان رہ اللہ نے بیں ، " یہ حدیث تہمارے فہ ہب کے خلاف ہے کیونکہ تہمار اعقیدہ یہ ہے کہ تمام امت مشرک ہو گئ اور تمام اسلامی ممالک بت پر ستی ہے ہمر گئے اور تمام اسلامی د نیامیں کسی جگہ اسلام کی کوئی ر متی باقی ہے تو وہ فجد میں ہے ۔ بیمانتک کہ تہمارے خیال میں روم ، یمن اور مغرب کے تمام علاقے (حرمین شریفین وغیرہ) شرک وبت پر بہتی ہے ہمرے ہوئے ہیں اور تم کستے ہوکہ جو ان لوگوں کو کا فرنہ کے وہ خود بھی کا فرہے ۔ پس تہمارے مطابق تم بلادِ اسلام کے مسلمان کا فرو مشرک ہیں جبکہ جو نیادین تم لائے ہو اسکی عمر صرف دس سال ہے گئے (الصواعت اللہ ہے سے مملمانوں کو کا فرو مشرک قرار دے دیا گویا شخ بحد کی نے گیارہ سوسال تک کے تمام مسلمانوں کو کا فرو مشرک قرار دے دیا

حالانکہ ندکورہ حدیث کی روسے نبی کریم عظیہ کی امت شرک سے محفوظ رہے گ۔ امتِ مسلمہ میں انبیاء واولیاء کرام سے توسل واستنداد کا انکار سب سے پہلے این ہمیہ نے کیا۔ پرونیسر علامہ نور بخش تو کلی رحہ اندعلیہ فرماتے ہیں ،

" وہایہ کے مورث اعلیٰ ان ہمیہ نے تو کھلے الفاظ میں فتوی دے دیا کہ حضور سید المرسلين علي كروضه شريف كى زيارت كے قصد (اراده) سے سفر كرنامعصيت (گناہ کاسفر ) ہے جس میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ (معاذاللہ) گویا این تمیہ کے نزدیک زائرین کے علاوہ فرشتے بھی جو ہر روز صبح و شام اتر کر روضہ شریف پر حاضر ہوتے اور در ود شریف پڑھتے ہیں ای معصیت میں مبتلا ہیں۔ یہ حضور اکرم ﷺ کی جناب میں کمال درجے کی گتاخی ہے"۔ (سیرت رسول عربی ص۵۵۵) اسوقت کے علمائے حق نے این تھیے کی گرفت کی اور اسے قید کر دیا گیا۔ ۲۸ سے میں وہ قید ہی میں فوت ہوا۔اسکے مرنے پریہ فتنہ دب گیا۔ پہانتک کہ بار ھویں صدی میں وہایت ونجدیت کے روپ میں اس فتنے نے دوبارہ جنم لیا۔اس در میانی عرصے میں اِکا دُکابد عتی این محراہ عقائد پھیلانے کی خفیہ کوششیں کرتے رہے جوبار آور ثابت نه ہو شکیس کیونکہ علمائے حق ہر دور میں ابطالِ باطل کا فریضہ کماحقہ ادا کرتے

علامہ شہاب الدین خفاجی رہے اندمایہ (م ۱۹ ماھ) اپنی تفییر میں فرماتے ہیں ، "اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا انفاق ہے۔ اگر چہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے مشکر ہوئے۔اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے"۔ (الامن والعلى ص ٨ محواله تيفسير عناية القاضي)

## حرف آخر:

ان تمام دلائل وہر ابین سے ثابت ہو گیا کہ ہر دور میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے توسل و استمداد پر است مسلمہ کا اجماع رہا ہے۔ ان عقائد کو جلیل القدر انمکہ دین، مفسرین، محد ثین اور فقهاء کرام (رحمم الله تعالیٰ عیم اجمین) نے اپنی اپنی کتب و فقاوی میں تحر پر فرمایا ہے۔ جن میں سے اکثر حوالے اس کتاب میں پیش کیے گئے۔ اب آخر میں امام الحد ثین شیخ عبد الحق محدث و ہلوی رحة الله علیہ (م ۵۲ ماھ) کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ مثاید کہ ترے ول میں اتر جائے کی بات!

آپ فرماتے ہیں، "آخر ما نگنے والے استمداد سے کون ساالیا معنی مراد لیتے ہیں کہ میں فرقہ اس کا منکر ہے؟ ہمارے نزدیک تو یمی ہے کہ دعاما نگنے والدمقرب بندے کے وسلے سے اللہ تعالیٰ سے دعاکر تا ہے یااس مقرب بندے کو پکار تا ہے کہ اے اللہ کے بیاس مقرب بندے کو پکار تا ہے کہ اے اللہ کے بیاس مقرب بندے کو پکار تا ہے کہ اے اللہ کے بیاس مقاعت کیجے اور اللہ تعالیٰ سے دعافر ما سے کہ میری مرادیوری ہواور مجھے میرامطلوب مل جائے۔

اگریہ معنی شرک ہے جیسا کہ منکر گمان کرتا ہے تو چاہیے تھا کہ زندگی میں بھی صالحین سے توسل اور دعاما نگنا منع ہوتا جبکہ بیبالاتفاق متحب و متحسن اولادین میں رائج ہے۔اگر منکریہ کمیں کہ وصال کے بعد اولیاء اپنے مرتبہ سے معزول ہوجاتے میں اور زندگی میں جو فضیلت و کرامت انہیں حاصل تھی وہ باتی نہیں رہتی تواس پر کیا دلیل ہے؟.........

یں ہے۔ ارواحِ کاملین سے استمداد اور استفادہ کے بارے میں اہلِ کشف سے جو واقعات مروی ہیں وہ گنتی ہے باہر ہیں ،ایکے رسائل اور کتابوں میں مذکور اور ایکے در میان مشہور ہیں۔ یہاں ایکے ذکر کی ضرورت نہیں اور شاید منصب منکر کے لیے ایکے کلمات مفید بھی نہ ہوں۔اللہ تعالی ہمیں اس بد عقیدگی ہے محفوظ رکھ"۔ پھر مزید دلائل دے کر فرماتے ہیں ،

"ہم نے اس موضوع پر طویل کلام کیا منکروں کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے
کیونکہ ہمارے زمانے میں چندلوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جوادلیاء اللہ سے مدد مانگئے
کے منکر ہیں۔وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک اور مت پر ست
سیجھتے ہیں اور جو منہ میں آئے بک دیتے ہیں "۔

(اشعة اللمعات شرح مشكوة ، جلد ٣ ص ٢٠١ ، ملخصاً)

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه "اے اللہ! ہمیں حق کاحق ہوناد کھادے اور اسکی اتباع کرنے کی توفیق دے اور ہمیں باطل کاباطل ہوناد کھادے اور اسسے بچنے کی توفیق عطافر ما"

آمين يا رب العالمين بحرمة سيد المرسلين عليه وعلى اله افضل الصلوة والتسليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

六六六六

#### بِصُواللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْوِ

# الصَّلَافِكُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدِى يَارَسُولَ اللُّهُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّ

بیرطربیت ولی نمت مُرِثری مولانگ الک تیری مندی نفیلت کسیندی استاذالعداء صرب علامه الحسا فظالقاری محکم مسلم التریق مرافق قدری فری نورالشر مرود و کرم المان مُر کسی کنترک، مُقدس اور بُرسادت موقع برد بسن می رصف داه تعاداد که کانب المابات سر الله و معرف منترف منترف منترف

مد به الصالح فيب سمكا بد مديز مديب العالمين علّى النَّظير مِمَّا وكل محمُّوينِ اللَّى أورالتُدمرَّده وخصوصًا صاحب عُرى حزت علّمہ فارى منحت كم مصلح الديغ ف ديق قادرى دنوى وحدالتُظير .

نوبی : جن مفارق نے اس نیک کام یمی تعاون فرکایا۔اللہ تعالی کواردونا فم کالنظرافم کے صدقے وطفیالی اف کے اس تعاون کو تبولی فرکٹ اور اپنی دیف د دُیّا یمی فیرو رکھ عطافہ کے اسمانی )

بزم رضا (علقه کهارادر) الملم دیفیشہ بریانط کے زرائیم الندسجہ کھار درکرانچیسے

فزین: 2313232-2313233 مماکل لبر: 6202233-0303 رابطے کے لیئے ہمار اواحدیبة

اس کتاب کی اشاعت میں مرحوم محمراساعيل احمرتين والا مرحومه بيكم محمد اساعيل ثين والا کے اہل خانہ نے بھر بور تعاون فرمایا الله تعالی نبی کریم علیقی کے صدقے ان کے والدین كوجنت الفردوس ميس اعلى مقام عطا فرمائ (آين)

پیرطریقت رہبر ترکیت علا**مرستیارشاہ تراک کئی قادِرُی** واستدیکا جماعالیہ کی جمعہ کی تقاریر 30-12 (ساڑھے بارہ ہے) انٹرنیٹ پر براہ داست ساعت فرماکیں www.ahlesunnat.net

جببہ دین مسائل کے ل ای میل پردریافت فرمائیں

E-mail: sitemaster@ahlesunnat.net

حضرت عالیه علام سیکی رشا ه تراکی گی قارِر کی واست برگانه العلیه
کی آواز میں ایک ہزار سے زائد شرعی سوالات جوابات پرشتال CD
مصلح الدین لائبریری بیمن شجد کے الدین گارڈن کر اِدی
سے رعایتنی قیرت پر حاصل فرمائیں۔

# مُفَكِّرِ اسلام، پیرِطر یقت علامه سیدشاه تراب الحق قادری مرظله العالی کیابیان افروز اور روح پر ورتصانیف

مسنون دُعائيں

ضياء الحديث

حضور عليلة كى بجول سے محبت

وعوت ينظيم

مباركطتيل

تفسيرسورة فاتحه

جمال صطفى عليسة

اسلامی عقائد (اردو)

فلاحدارين

اسلامی عقائد (انگریزی)

عظمت مصطفى عليسة

خواتين اورديني مسألل

تصوف وطريقت

كتاب الصلوة

Design by: Media Grafiks Ph:021-2639245